

مؤلف حضرت مولاناالحاج علاء الدين قاسمی حفظه الله خليفه ومجاز حبيب الامت حضرت مولانا ڈاکٹر تحکیم ادریس حبان رحیمی صاحب ادام الله فیوسم

تا شر: خانقاه اشر فیه و مکتبه رحمت عالم رحمانی چوک یالی گھنشیام پور منطع در بھنگہ (بہار)



مؤلف حضرت مولا ناالحاج علاء الدين قاسمي حفظه الله خليفه ومجاز حبيب الامت حضرت مولا ناوا كرمكيم ادريس حبان رحيمي صاحب ادام الله فيوسم

تا تشر: خانقاه اشر فيه ومكتبه رحمت عالم رحماني چوك پالى گفنشيام پورضلع در بهنگه (بهار)

### جمله حقوق بهحق مؤلف محفوظ

نام كتاب : جنت كي حسين محلات اورلذيذ وفيس نعمتين

مرتب : حضرت مولا نامحد علاء الدين قاسمي حفظه الله

كمپيوٹر كتابت: عبدالله علاءالدين قاسمي

صفحات : 358

اشاعت : 2019

تعداد :

قيمت :

ملنے ♦ خانقاہ اشر فیہ و مکتبہ رحمت عالم رحمانی چوک یالی گھنشیام پور در بھنگہ بہار (انڈیا)

ك ♦ مولاناعبدالمجيدصاحب قاسمى: صدر: دارالعلوم محموديه سلطان بورى دبلى (انديا)

ہے ♦ محدوزیرصاحب ناگلوئی مبارک پورنی دہلی (انڈیا)

قارى عبدالعلام صاحب: نزوچاندمسجد پُراناسيما پورى دملى

Mobi: 9818406313

KHANQUAH ASHRAFIA MAKTABA RAHMAT E ALAM (india)

Phone:7654132008

Mobi:7631355267

Email:Abdullahdbg1994@gmail.com

# جنت کے حسین محلات اور لذیذ وفیس نعتیں

|       | فهرست                                                                                                                         |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سفحات |                                                                                                                               | شاره |
| 17    | بابر كنة كلمات :حضرت مولانا تحكيم ذا كثرادريس حيان رحيمي صاحب                                                                 | •    |
| 19    | گلمات تحسین: حضرت مولا ناسمعان خلیفه ندوی صاحب                                                                                | 1    |
| 23    | مقدمه: حضرمت مولا نامحمه علاء الدين صاحب قاسمي حفظه الله                                                                      | 2    |
| 28    | جنت میں سب سے پہلے محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہوگی                                                              | 3    |
| 28    | جنت میں کتنی صفیں ہوں گی امت محد ریسلی الله علیہ وسلم کا کون مخص سب سے پہلے                                                   | 4    |
|       | جنت میں جائیگا                                                                                                                |      |
| 28    | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کوکس چیز ہے پہچانیں گے                                                                        | 5    |
| 29    | جنت کامز همصیبت زده کوزیاره <u>ملے گا</u>                                                                                     | 6    |
| 30    | تنین بچیوں پر جنت کی خوشخبری                                                                                                  | 7    |
| 31    | جنتِ میں ونیا کے سارے کھل ہوں سے اوران کے علاوہ بھی بے شارطرح طرح                                                             | 8    |
|       | کے پیل ہوں گئے                                                                                                                |      |
| 31    | جنت میں عورتوں کی حالت<br>جنت میں عورتوں کی حالت                                                                              | 9    |
| 32,   | جنت میں غیرنشدآ ورشراب ہوگی                                                                                                   | 10   |
| 32    | جنت کے شراب میں نشہ نہ ہوگا                                                                                                   | 11   |
| 34    | و نیامیں جنت کا مزہ حاصل کرنے کا طریقہ                                                                                        | 12   |
| 36    | جنت میں گھر بنانے کاوعدہ<br>دور میں میں میں میں شور میں میں میں میں اس                                                        |      |
| 37    | خاتون جنت کا نکاح آسان میں فرشتوں اور جنتیوں کی محفل میں ہوا                                                                  | 14   |
| 38    | جنت کاراسته<br>در کار در میران در م | 15   |
| 39    | سورہ دخان کی تلاوت پرحور ہے شاد <b>ی کا تح</b> فہ<br>ماری میں شام ہے ، شینر پر                                                | 16   |
| 39    | لڑ کیوں کی پرورش پر جنت کی خوشنجری<br>میں ماریں میں مصرف                                                                      |      |
| 40    | ۔ ذکرالٹد کامزہ جنت ہے بھی زیادہ ہے<br>اقعال میں میں اس کے سامت میں گ                                                         | 18   |
| 41    | انعمائے جنت سے بڑھ کرمزہ پانے والے لوگ<br>مدین میں میں جسم ساک مندا ہوں کا                                                    | 19   |
| 43    | پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک دخولِ جنت کا سبب<br>منت سی فیشر سروں                                                                | 20   |
| 43    | جنت کے فرش کا ظاہر<br>حور سر کھا جنتی سے رہے ہے۔                                                                              | 21   |
| 43    | جنت کا پھل جنتی کے پاس خود سے آئیگا                                                                                           | ~    |

|          | ے میں مان میں میں اور مہر میر دیا ہی ہیں                        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 44       | جنت میں انسان ساکن اور <b>نعت</b> یں متحرک ہوں گی               | 23         |
| 44       | اڑتا ہوا پرندہ خوان بن کرحاضر ہوجائے گا                         | 24         |
| 44       | حورول کی صفات                                                   | 25         |
| 45       | جنت میں ستر جوڑوں ہے پنڈ لی کا گودانظر آئے                      | 27         |
| 45       | حور کاحسن سورج اور چاندے زیادہ                                  | 28         |
| 46       | حور کے لیعاب ہے سائٹ سمندر میٹھے ہوجا نئیں                      | 29         |
| 46       | حور کے تکن کی جھلک ہے سورج یے بنو رہوجائے                       | 30         |
| 46       | كيا جنت ميں استنجاء كى ضرورت ہوگ؟                               | 30         |
| 47       | جنتی مر دول کی <b>تو</b> ت                                      |            |
| 47       | کیا جنت میں بیچے پیدا ہول گے؟                                   | 32         |
| 48       | چشموں سے مشک وعنبراور کا فور کی ہارش                            | 33         |
| 48       | مجوہ کے جنت کا کھل ہونے کا مطلب                                 | 34         |
| 49       | جنت کی سواریال اور حوری                                         | 35         |
| 50       | جنت میں ہرفشم کی چیزیں ملیں گی                                  | 36         |
| 50       | اد فی جنتی کے لیےانعامات                                        | <b>3</b> 7 |
| 51       | جنت میں دووھاورشہد کے دریا ہول گے                               | 38         |
| 51       | حورول کی صداء دلتواز                                            | 39         |
| 51       | جنت میں خدا کا دیدارا لیے بی آ رام ہے ہوگا جیسے چاند کا ہونا ہے | 40         |
| 51       | حبنتی کو جنت میں سب سے محبوب چیز کیا ہے گی؟                     | 41         |
| 52       | جنت میں حق تعالیٰ کی زیارت                                      | 42         |
| 52       | مسلمان جہنم ہے نکلِ کر پاک صاف ہوکر جنت میں چیے جائمیں گے       | 43         |
| 53       | رگ رگ ہے کھوٹ نکل جائے تب جنت میں جائے گا                       | 44         |
| 53       | جن <b>ت</b> کی صانت                                             | 45         |
| 54       | المجمی تمہارے پاس ایک جنتی آئیگا                                | 46         |
| 55       | و نیامیں رہتے ہوئے جنت کامزہ لینے والی شخصیت                    | 47         |
| 56       | د نیاہی میں جنت کی خوشبو                                        | 48         |
| 57       | رسول بپاک صلی انشد تعلیه وسلم کاسلام                            | 49         |
| 58       | ا يك جنتى عورت كا نظاره                                         | 50         |
| 59       | کثریت ہجود جنت کی ضمانت ہے                                      | 51         |
| <u>r</u> |                                                                 |            |

| يذوقيس نعتنين | سين محلات اورلذ | جزت کے<br>جزت کے |
|---------------|-----------------|------------------|
|               | میں عروب اور مد |                  |

|    | ے یان مان میں اور میر پیریٹ کی این                  |    |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| 59 | جنت کا با دشاہ کمر ورشخص ہوتا ہے                    | 52 |
| 60 | تگھر میں تم سامان رکھنے والا جنت میں                | 53 |
| 61 | كصانا كطلا وأجنت مين واخل موجاؤ                     | 54 |
| 61 | اصل کامیانی جنت میں داخل ہونا ہے                    | 55 |
| 61 | شداد کی جنت اورامر کی محقیق                         | 56 |
| 62 | والدین کی خوش ہے جنت کے دروازے کا کھلنا             | 57 |
| 63 | جنت میں لے جانے والی پانچ چیزیں                     | 58 |
| 65 | شراب الهيه اورشراب جنت                              | 59 |
| 67 | جنت ہے قریب اورجہنم ہے دورکرنے والاعمل              | 60 |
| 68 | <sub>،</sub> رکیتم کے بستر                          |    |
| 68 | بچھونوں کی بلندی اور در میان کے فاصلے               | 62 |
| 69 | کچھونے کا او پر کا حصبہ نو رجامد کا ہو گا           | 63 |
| 70 | موٹے اور باریک رشیم کے درمیان فاصلہ کی مقدار        | 64 |
| 70 | بچھونے کتنے موٹے ہوں گے                             | 65 |
| 70 | تختب شابانه                                         | 66 |
| 71 | لمبائي إورخو بصورتي                                 | 67 |
| 71 | یہ تخت کن چیزوں سے بنائے گئے ہیں                    | 68 |
| 72 | شختول کی زیب وزینت (مسہریاں)                        | 69 |
| 72 | <u>چالىس سال تك تكيد كى فيك</u>                     | 70 |
| 72 | سترسال ِتك تكيد كي شيك                              | 71 |
| 73 | مسہر میاں کس چیز سے بنی ہوں گی                      | 72 |
| 73 | نیک عورت نے جنت کا تخت د نیامیں دیکھا               | 73 |
| 74 | گدےاور قالین<br>م                                   | 74 |
| 75 | انالله وانااليه راجعون پرھنے پر جنت میں محل ملتا ہے | 75 |
| 75 | ان سورتوں کے پڑھنے سے جنت میں اتنے کل ملیں گے       | 76 |
| 76 | مسجد کی تغمیر پر جنت میں محل کا وعدہ                | 77 |
| 76 | چاشت کی نماز پڑھنے پرسونے کا محل ملی گا             | 78 |
| 76 | نماز چاشت اورظهر کی چار تنتیں                       | 79 |
| 77 | فرض نمازی مؤکدہ سنتوں پر بھی جنت میں محل کا وعدہ ہے | 80 |
| r  |                                                     |    |

|    | <u> </u>                                                 |     |
|----|----------------------------------------------------------|-----|
| 77 | بدهه، جمعرات، جمعه کاروز ه رکھنے کا فائدہ                | 81  |
| 78 | نما زاوابین کی میں رکعات کا ثواب                         | 82  |
| 78 | صلو قااوابین کی دس رکعات کاانعام                         | 83  |
| 79 | چوتنے کلمہ کو ہازار میں داخلہ کے وقت پڑھنے کا تواب       | 84  |
| 79 | عصر کی چارسنتوں پرایک محل کا إنعام                       | 85  |
| 79 | ياقوت احمرياز برجداخصر كاايك محل                         | 86  |
| 80 | <i>چار نیک کا</i> م                                      | 87  |
| 80 | نیک اعمال کرتے رہنے ہے جنت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے         | 88  |
| 81 | جنت کے اعلیٰ ادنی اور درمیائے ورجہ میں تنین محلات        | 89  |
| 81 | نما زی صفیه کا خلا پر کرنا                               | 90  |
| 82 | گذارے کی روزی پرقناعت کرنے سے جنت الفردوس میں رہائش      | 91  |
| 82 | جنت کے تنیوں درجات میں محلات                             | 92  |
| 82 | يا قو ت احمر كالمحل                                      | 93  |
| 83 | اہلِ جنت کےخادم                                          | 94  |
| 84 | اونی درجہ کے جنتی کے دس ہزار خاوم                        | 95  |
| 84 | اسی مترارخاوم                                            | 96  |
| 85 | ستر ہزارخادم استقبال کریں گے                             | 97  |
| 85 | صبح وشام کے پندرہ ہزار خادم                              |     |
| 85 | غلاموں کی بہت طویل دوصفیں                                |     |
| 85 | ' اونی جنتی کے دیں ہزار خادم جدا جدا خدمت کرتے ہوں گے    |     |
| 85 | ا جنت کی حور کیسے کہتے ہیں                               |     |
| 86 | ٔ حورعین کے کہتے ہیں؟<br>مورعین کے کہتے ہیں؟             |     |
| 87 | ٔ حورکی پیدائش                                           |     |
| 87 | ' حورعین زعفران سے پیدا کی گئی ہیں                       |     |
| 88 | ' حوروں کو پیدا کر کے ان پر خیمے قائم کردئے جاتے ہیں     |     |
| 88 | ' جنت کے گلاب سے پیدا ہونے والی حوریں<br>''              |     |
| 89 | ' مشک ،عنبر ، کافوراورنور سے پیدائش<br>سرمزند سے میں میں |     |
| 89 | ٔ حورکی تخلیق کے مراحل                                   |     |
| 90 | ' حور کے بدن کے مختلف حصے س کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟     | 109 |
| -  |                                                          |     |

| 110 فرات تفرات رحمت ہے پیدا ہونے والی حور میں اور من اللہ الگائے والی ہم بیرن فرائی اللہ الگائے والی ہم بیرن فرائی اللہ الگائے والی ہم بیرن فرائی اللہ عور من کا مور من کا مور من کا مور من کی مور منت میں ۳۳ سال ہوگی اللہ عور مور من کا مور منت میں ۳۳ سال ہوگی اللہ عور مور من کا مور مور منت میں ۳۳ سال ہوگی اللہ عور کی مور مور منت میں مور مور من کا مور مور منت میں مور مور میں کا مور مور میں اللہ عور کی مور مور کی مور مور میں کا مور مور میں کے تھونے کی اہلے اور تشکیر والی مور کی مور مور کی کا مور کی مور کی کی مور کی کہ کہ مور کی کہ کہ مور کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 عردوں کی اور نیا کی تورتوں کی تمر جت میں ۳۳ سال ہوگی ۔ 113 عود وں کی اور دنیا کی تورتوں کی تمر جت میں ۳۳ سال ہوگی ۔ 114 عرصی اور نیا کی تورتوں کی تمر جت میں ۳۳ سال ہوگی ۔ 115 عرصی اور نیخ ورتین میں جائے گی ۔ 116 جن میں شوہروں کی عاشق اور من پیند محبوبا کیں ۔ 116 جن میں شوہروں کی عاشق اور من پیند محبوبا کیں ۔ 117 جن میں شوہروں کی عاشق اور من پیند محبوبا کیں ۔ 118 عود کی ایم اور تقویر تیں اور تورتین ۔ 118 عود کی ایم اور تورتین ہوئے ۔ 119 عود کی ایم اور تقویر تیں اور تورتین ہوئے ۔ 120 عود کی میں اور تورتین ہوئے ۔ 120 عود کی میں اور تورتین ہوئے ۔ 121 عود کی دورتین ہوئے ۔ 129 عود کی دورتین ہوئے ۔ 129 عود کی دورتین کی افرائیل ہوئے ۔ 129 عود کی دورتین کی دعاء میں حورتین کی دعاء میں اور کی دعاء میں حورتین کی حوالت کی دورتین کی حوالت کی دورتین کی میں ایک دائشوں کی دورتین کی میں ایک دائشوں کی دورتی میں ایک دائشوں کا دورتی کی طاحت میں میں میں میں ایک دائشوں کی دورتی کی طاحت کی دورتی میں ایک دائشوں کی دورتی میں میں میں میں دیک دورتین کی میں ایک دائشوں کی دورتین میں میں میں دیک دورتین کی میں ایک دائشوں کی دورتین میں میں دیک دورتین میں میں میں میں دیک دورتین میں میں میں دیک دورتین میں میں کی دورتین میں میں میں کی دورتین میں میں دورتین کی دورتین میں میں میں دین دورتین میں میں دین دورتین میں میں دورتین میں میں دورتین میں میں دورتین میں میں میں دورتین میں میں دورتین میں میں دورتین میں میں میں دورتین میں میں میں دورتین میں میں میں میں میں میں میں دورتین میں                                                                                                                                                                                                            | 90  | 110 قطرات رحمت سے پیدا ہونے والی حوریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113 عروس کی اورد نیا کی تورتوں کی تمر جنت میں ۳۳ سال ہوگ 114 بڑھیا جوان ہوکر جنت میں جائے گی 115 بڑھیا جوان ہوکر جنت میں جائے گی 115 ہوتے اورا نے خاوندوں سے مجت 116 ہوت میں شوہروں کی عاش اور من پیند مجبوبا ئیں 116 ہوت میں شوہروں کی عاش اور من پیند مجبوبا ئیں 117 ہوت میں شوہروں کی عاش اور من پیند مجبوبا ئیں 118 ہوت ہوت اور کی اور تورتی ہوت 119 ہوت ہوت اور کی طرف سے مسلمان کو اپنی طلب کی ترغیب 120 ہوت 120 ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91  | 111 جنت میں لڑ کیاں اگانے والی نہر ہیدخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114 برهيا جران بموکر جنت ميں جائے گي 115 بوخواست جورت ميں جائے گي 115 بوخواست جورت على حافظ اور من پيند مجرب 116 بيخ على اور من پيند مجرب 116 بيخ على اور من پيند مجرب ان ميں جد مجرب 117 بين شو جروں کي عاش اور من پيند مجرب ان ميں 118 بين شو بروں کي حاش اور من پين طلب کي ترفيد بين اور مؤرش 198 بين طلب کي ترفيد بين اور مؤرش 199 بين طلب کي ترفيد بين اور مؤرش بين طلب کي ترفيد بين اور مين من بين طلب کي ترفيد بين اور مئي بين طلب کي ترفيد بين اور مئين بين بين بين بين مؤل بين بين بين مؤل بين بين بين مؤل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91  | 112 حوروں کی عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 93 (الله نونواسة عورتي الله عادندوں ہے عبد الله علا الله على الله | 92  | 113 حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی عمر جنت میں ۳۳ سال ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 116 شرم وحیا اورا پنے خاوند دوں ہے مجت 117 ہندہ میں سوروں کی عاش اور من بیند مجبوبا ئیں 117 ہند میں شوہروں کی عاش اور من بیند مجبوبا ئیں 118 ہندی عورتوں کو جن وانس کے نہ چھونے کی ایک اور تنسیر 189 ہور ہی اور تنسیر 199 ہورہ تی ہو نے کی ایک اور تنسیر 199 ہورہ تی ہے 120 ہور میں تو جدرہ تی ہے 121 ہور میں تی ترخیب کی ترخیب 197 ہورہ تی ہے 122 ہور میں تی ترخیب کی دعا مجس کی ترخیب 198 ہورہ تی ہے 129 ہورہ تی ہے 129 ہورہ تی ہے 129 ہورہ تی ہے 129 ہورہ تی ہورہ تی ہے 129 ہورہ تی ہی ہورہ تی ہیں ہورہ تی ہی ہورہ تی ہیں ہورہ تی ہورہ | 92  | 114 بڑھیا جوان ہو کر جنت میں جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117 جنت میں شوہروں کی عاش اور من پیند مجد ہائیں 118 جنت میں شوہروں کی عاش اور من پیند مجد ہائیں 118 جنت اور انسان سے محفوظ طور میں اور طور تیں 119 جات مور کی طرف سے مسلمان کواپین طلب کی ترغیب 120 حور کی طرف سے مسلمان کواپین طلب کی ترغیب 120 حور میں تک متن جدرہ تی ہے 121 حور میں تک تا انظار ش ہے 129 جدرہ تی ہے 129 جورہ تی کہ 129 جورہ تی کہ 129 جورہ تی کہ 129 جورہ تی کی دعائی کر کی چاہے 128 جات کے درواز دوں پر حورہ میں انسان کواپین کی دعائی کر ان چاہے 126 جنت کے درواز دوں پر حور میں استقبال کریں گ 129 جورہ کی جات کے درواز دوں پر حور میں استقبال کریں گ 100 جورہ کی جات کے درواز دوں پر چور کی اشتیات 101 میں عالمت اور تک کے جات کے درونتوں پر چھول کے جات کے درونتوں میں مرجائیں 103 میں عہادت کے درونتوں میں مرجائیں 104 میں مرجائیں 104 میں 104 میں مرجائیں 105 میں عہادت کے درون کے دونتوں میں عہادت کرنے والوں کی دکایا ہت 136 حور کی کھرتوں میں عہادت کرنے والوں کی دکایا ہت 136 حور کی کھرتوں میں عہادت کرنے والوں کی دکایا ہت 136 حور کی کھرتوں میں عہادت کرنے والوں کی دکایا ہت 136 حور کی کھرتوں میں عہادت کرنے والوں کی دکایا ہت کیں 136 حور کی طلب میں کوئی طلب میں کہوں گور کی طلب میں کوئی طلب میں کہوں گور کی طلب میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93  | 115 نوخواسة عورتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118 جنات اورا اندان ہے محفوظ حور ہیں اور عور تیں ہو۔ 119 جنات ورا اندان ہے محفوظ حور ہیں اور عور تیں ہو۔ 119 جنات عور توں کو جن وانس کے نہ چھو نے کی ایک اور تشیر ہو۔ 120 عور کی طرف ہے مسلمان کو اپنی طلب کی ترغیب ہو۔ 121 عور کی ہو تین کے اختال میں عور عیس کی وعالمجی کرنی چاہیے ہو۔ 128 اذان کی وعام میں حور عیس کی وعالمجی کرنی چاہیے ہو۔ 129 عور وں کی وعالمجی کی و | 94  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119 جن عورتوں کوجن وانس کے نہ چھونے کی ایک اورتشیر 120 جور کی طرف ہے مسلمان کو اپنی طلب کی ترغیب 120 عور کی سے مسلمان کو اپنی طلب کی ترغیب 121 عور کر سے شک متوجہ رہتی ہے 122 عور میں شن تک انتظار میں 129 جا تھاں میں حور میں تک دعاء میں حور میں کی دعاء میں حور میں کی دعاء میں حور میں کی دعاء میں 124 جوروں کی دعاء میں 125 دیا ہے 126 دیا ہے 126 دیا ہے 127 دیا ہے 128 دیا ہے 129 میں استقبال کریں گ 128 میں 129 میں 130 میں 13 | 95  | 117 جنت میں شوہروں کی عاشق اور من پیند محبوبا تئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95  | 118 جنات اورانسان ہے محفوظ حوریں اورغور تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96  | 120 حور کی طرف ہے مسلمان کوا بنی طلب کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98 اذان کی دعاء میں حور میں کی دعائجی کرنی چاہیے 124 عور کی وعوت نکاح 199 عور کی وعوت نکاح 100 جنتیوں کے لیے حوروں کی دعائیں 100 انکاح کے لیے حوروں کی دعائیں 100 عورون کی بیغام 101 عورون ان پر حور میں استقبال کریں گ 102 جنت کے درواز وں پر حور میں استقبال کریں گ 103 عوروں سے ملاقات کا شوق 104 عوروں سے ملاقات کا شوق 105 عور کی تیجے سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں 107 عور کی تیجے سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں 108 عور کی تیجے سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں 109 عوروں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اثر گیا 104 عوروں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اثر گیا 105 عوروں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اثر گیا 106 عوروں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اثر گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97  | 121 حور کب تک متوجہ رہتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125 جنتوں کے لیے حوروں کی دعائمیں 126 انکاح کے لیے حوروں کا پیغام 127 جنت کے درواز وں پر حور ہیں استقبال کریں گ 128 جنت کے درواز وں پر حور کا اشتیاق 128 جنت کے لیے حور کا اشتیاق 129 حوروں سے ملاقات کا شوق 130 حصرت ابو تعزہ کی حالت 130 حصرت ابو تعزہ کی حالت 131 حور کا لشکار ا 132 حور کی تیج سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں 133 عور کی تیج سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں 134 ایسا حسن کہ د کھیتے ہی مرجا نمیں 134 ایسا حسن کہ د کھیتے ہی مرجا نمیں 136 عور میں کے شوق میں میادت کرنے والوں کی حکایات 136 عور وں کے شوق میں عبادت کرنے والوں کی حکایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 المات ا | 98  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 جنت كے دروازوں پر حور بن استقبال كرين گن 128 101 108 102 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99  | The state of the s |
| 101 الماقات كے ليے حور كا اشتياق 102 109 109 109 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102 حروں سے الما قات کا شوق 129 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102 عشرت ابوتمزه کی حالت<br>131 عور کا لشکارا<br>132 عور کی شیخ سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں<br>133 عور<br>103 عور<br>104 ایسائٹسن کرد کیھتے ہی مرجا نمیں<br>134 ایسائٹسن کرد کیھتے ہی مرجا نمیں<br>135 عور میں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑ گیا<br>136 عوروں کے شوق میں عہادت کرنے والوں کی حکایات<br>137 عور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 | <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102 وركا كُلُوكاراً 103 وركا كُلُوكاراً 103 المنطق | 102 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103 ورکی شیخ سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں 132<br>103 عور 133<br>104 ایساخسن کرد کیھتے ہی مرجا کیں 134<br>104 ایساخسن کرد کیھتے ہی مرجا کیں 135<br>104 عور میں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑ گیا 104<br>105 عوروں کے شوق میں عہادت کرنے والوں کی حکایات 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103 العبہ نام کی حور<br>104 ایسا حسن کہ در میکھتے ہی مرجا ئیں<br>104 ایسا حسن کہ در میکھتے ہی مرجا ئیں<br>105 حور میں کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑگیا<br>106 حور وں کے شوق میں عہادت کرنے والوں کی حکایات<br>107 حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 134 ایساخسن کرد میکھتے ہی مرجائیں<br>135 حورثین کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑگیا<br>136 حوروں کے شوق میں عہادت کرنے والوں کی حکایات<br>136 حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135 حور عین کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑگیا<br>136 حوروں کے شوق میں عبادت کرنے والوں کی حکایات<br>137 حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136 حوروں کے شوق میں عباً دت کرنے والوں کی حکایات<br>137 حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 137 حور کی طلب میں کوئی ملامت خبیں ۔ 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 138 حوریں طلب کرنے والے بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 | 138 حوریں طلب کرنے والے بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      | 0.0000000000000000000000000000000000000                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108  | 139 شهر ہروَ ل کی کنوار بان                                                                                                                                    |
| 109  | 140 غصہ پینے پر حور <u>ملے</u> گ                                                                                                                               |
| 109  | 141 حور کینے کے تین کام                                                                                                                                        |
| 110  | 142 اِچھے طریقے سے ہرروزہ رکھنے کاانعام سوحوریں                                                                                                                |
| 112  | 143 نیکی کا تھم اور برائی ہے رو کئے کا تھم کرنے کے انعام میں ملنے والی عینا ،حور کی شان                                                                        |
| 112  | 144 حوریں چاہیے تو بیا عمال کرو                                                                                                                                |
| 115  | 145 حور کے ذریعہ تبجد کی تغیب                                                                                                                                  |
| 116  | 146 حور کود کیھنے والے بزرگ کی حکایت                                                                                                                           |
| 117  | 147 جننے آپ کے اعمال خوبصورت ہوں گے اتناہی آپ کی حوریں حسین حسین ہوں گ                                                                                         |
| 117  | 148 مار بوں سے حور کی پر ورش                                                                                                                                   |
| 118  | 149 ایک نومسلم کاانتظار کرنے والی حور                                                                                                                          |
| 120  | 150 جنتی کے کیے عور توں اور حوروں کی تعداد                                                                                                                     |
| 120  | 151 ستر جنت کی ، دو دنیا کی                                                                                                                                    |
| 120  | <b>2153 في البنتي كى بهتر بيو يا</b> ل                                                                                                                         |
| 121, | 154 دوزخیوں کی میراث کی دو دویو یا ن بھی جنتیوں کوملیں گی                                                                                                      |
| 121  | 155 ادنی درجه کے جنتی کی بیو یوں کی تعداد                                                                                                                      |
| 122  | 156 (۱۲۵۰۰)ساز هے ہارہ ہزار بیویاں                                                                                                                             |
| 123  | 157 (۱۲۰۰۰) باره ہزار حورون اور بیویوں کا ترانه                                                                                                                |
| 124  | 158 نہروں کے کنار بے قیموں کی حوریں                                                                                                                            |
| 124  | 159 بادل سے لڑ کیوں کی بارش                                                                                                                                    |
| 125  | 160 جنتی بیوی کار خسار آئیند کی طرح صاف ہو گاجس میں جنتی آ دی ابناچ پرہ د کھے لے گا                                                                            |
| 125  | 161 جنت کی حوریں میردوں سے زیادہ ہوں گی                                                                                                                        |
| 127  | 162 کیاونیا کی بہت کم عورتیں جنت میں جائیں گی؟                                                                                                                 |
| 127  | 163 ونیا کی خواتین کے جنت میں کم ہونے کی وجہ                                                                                                                   |
| 128  | 164 جنت کی بیویاں گندی چیزوں اور گندی صفات سے پاک ہوں گ                                                                                                        |
| 130  | ا 165 حوروں کی روشنی اوران کے دو پیٹہ کی قیمت<br>میں میں میں اور ان کے دو پیٹہ کی میں میں اور ان کے دو پیٹہ کی تاہد ہوئے کے ان کی سات کے ان کا میں اور ان کی م |
| 132  | 166 عورت کے رخسار میں جنتی کواپنی شکل نظر آئے گی                                                                                                               |
| 132  | 167 نزاكت حسن كي ايك مثال                                                                                                                                      |
| 131  | 698 الوقواي ميں ياچھيے ہوئے موتی                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                |

| 131  | 170 حور کےلعاب سے سمات سمندرشہد سے زیادہ میٹھے بن جائمیں        |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 136  | 171 ساری د نیاروش اور معطر ہوجائے                               |
| 136  | 172 جنتی خاتون کا تاج                                           |
| 137  | 173 بالوں کی لمبائی                                             |
| 137  | 174 <i>حور کے حسن کے کرشے</i>                                   |
| 137  | 175 حورو کے دویشے کی تدرو قیمت                                  |
| 138  | 176 حور کی مسکرا ہٹ                                             |
| 138  | 177 ورکی جوتی                                                   |
| 139  | 178 حور کی خوشبوکنتی دور ہے محسوں ہو گی                         |
| 139  | 179 جنتی بیوی کاحسن ہر گھڑی ستر گنا ہوتا رہتا ہے                |
| 139  | 180 يا قوت ومرجان حييها بلوري جسم                               |
| 140, | 181 آخرت کی اور دنیا کی عورت کامقابله حسن                       |
| 142  | 182 اذان کی آواز پرحور کی زیب وزینت اور دعاء کی قبولیت کامژه    |
| 143  | 183 ونیا کی عورت حورے ستر ہزار گناافضل ہوگی                     |
| 148  | 184 ونیا کا حیموڑنا آخرت کاحق مہر ہے                            |
| 148  | 185 مسجد کی صفائی حور عین کاحق مہرہے                            |
| 149  | 186 راسته کی تکلیف دہ چیز ہٹانااور مسجد صاف کرنا                |
| 149  | 187 مستھجوروںاورروٹی کے نکڑا کاصد قبہ                           |
| 149  | 188 معمولی ہے صدقات کرنے میں جنت کی حوریں                       |
| 149  | 189 چار ہزار ختم قرآن کے بدلہ میں حور عین خرید نے والے کی حکایت |
| 150  | 190 حورون كاطلباً ركيون سوئے حكايت                              |
| 150  | 191 تبجد عور کاحق مہر ہے                                        |
| 150  | 192 عبادت کے ساتھ بیدارر ہے ہے حورول کے ساتھ عیش نصیب ہوگا      |
| 153  | 193 حضرت ما لك بن دينار رحمة الله عليه كاوا قعه                 |
| 153  | 194 حسن و جمال میں یکتابن تھن کر گانے والیوں کا مہر             |
| 154  | 195 جنت کی حوروں اور عور توں سے مباشرت و صحبت                   |
| 155  | 196جنتی کے پاس سومر دوں کے برابر طاقت                           |
| 155  | 197 ایک دن میں سوعور توں کے باس جائے گا                         |
| 156  | 198 جنابت کستوری بن کرخارج ہوجائے گ                             |

|          | بحائظ مان الزمار مير داران ميل                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 156      | 199 عورت محبت کے بعدخو دبنی د باک ہوجائے گی                         |
| 156      | 200 صحبت کے بعد عور تیں پھر کنوار یاں ہوجا ئیں گ                    |
| 157      | 201 ایک دوس سے سیرنہیں ہول گے                                       |
| 158      | 202 ایک خیمه کی کئی حوریں                                           |
| 159      | 203 جنتی دنیا کی بیویوں کی طرح جنت کی بیویوں ہے بھی لطف اٹھا تیں گے |
| 160      | 204 قربت کی لذت جسم میں ستر سال تک باقی رہے گ                       |
| 160      | 205 جنت میں مر دعورت کا کیا قد ہوگا؟                                |
| 160      | 206 ۾ دفعه د کيھنے ٽن نن خوا ٻش پيدا ہوگي:                          |
| 160      | 207 (۱۲۵۰۰) بيويول ہے قربت                                          |
| 161      | 208 جنتی ایک سے ایک حور کی طرف چھرتا رہے گا                         |
| 162      | 209 نی حوراینے پاس بلائے گی                                         |
| 162      | 210 حوروں کی جسامت کا ایک اندازہ                                    |
| 163      | <b>211</b> کیاجنت میں حمل اور ولادت ہوگی؟                           |
| 165      | 212 حضورصلی الله علیه وسلم کی حورول ہے ملاقات اور گفتگو             |
| 165      | 213 بيرورين كيسے كيسے فيموں ميں رہتی ہيں                            |
| 166      | 214 حوروں کے ترانے اور نغمہ سرائیاں                                 |
| 167      | 215 نغمہ سرائی کرنے والی دوخاص حوریں                                |
| 167      | 216 جنتی بیویوں کا ترانہ                                            |
| 168      | 217 حورول كالزانه                                                   |
| 169      | 218 حورول كااجتما كى گانا                                           |
| 169      | 219 دنیاوی عورتوں کا حوروں کے ترانے کا جواب دینا                    |
| 170      | 220 كيا جنت مين گانا سننه كاشوق پورا بهوگا؟                         |
| 170      | 221 حوروں کی جنت میں سیر وتفریح                                     |
| 171      | 222 جنت کی عورت اپنے ضاو ند کور نیامیں و کیھے گیتی ہے               |
| 172      | 223 حوریں حساب و کتاب کے وقت اپنے خاوندوں کو دیکھ رہی ہوں گ         |
| 172      | 224 حوریں بیت اللہ کا طواف کررہی تھیں                               |
| 173      | 225 و نیا کے میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی رہیں گیے               |
| 174      | 226 کئی خاوندوں والی عورت جنتِ میں کس کی بیوی ہے گ                  |
| 175      | 227 دنیا میں جنتی مردوں اور عور تول کی صفات                         |
| <u> </u> |                                                                     |

| 176 | 228 جنت کے درجات باغات اور سائے                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 178 | 229 تمام جنت پرسابیکرنے والا درخت                     |
| 179 | 230 ہر در خت کا تناسونے کا ہے                         |
| 179 | 231 جنت کی تھجور                                      |
| 181 | 232 جنت میں درختوں کی لکڑیاں نہیں ہوں گ               |
| 181 | 233 جنت معتدل ہوگی                                    |
| 181 | 234 تتجرهٔ طونی                                       |
| 182 | 235 درخت طو بیٰ والے جنبی کون ہے ہوں گے؟              |
| 182 | 236 جنت طونی ہے کیا کیا تعمتیں طاہر ہوں گئ            |
| 183 | 237 237 جنت کی ہر منزل میں طبو کیا کی الزی جھنگتی ہوگ |
| 183 | 238 طو بی 238 کے پھل اور پوشا کیں                     |
| 183 | 239 ساریطو بی میں مل ہیٹھنے کے لیے فرشتہ کی دُعاء     |
| 184 | 240 اپیک درخت کی لمبائی کی مقدار                      |
| 184 | 241 شجرة الخلد                                        |
| 185 | 242 ورخت سدره (بیری) کی کمیائی                        |
| 185 | 243 سدرة المنتهل پرریشم کااسٹاک                       |
| 185 | 244 ورخت سدره                                         |
| 186 | 245 سدرة المنتهل مچل، پنة إورنهرين                    |
| 186 | <b>246</b> مصیبت والوں کے لیے شجر قالبلو کی           |
| 187 | 247 وہ اعمال جن ہے جنت میں درخت لگتے ہیں              |
| 188 | 248 جنت کی شجر کاریاں                                 |
| 189 | 249 ختم قرآن پر جنت کے درخت کا تحفہ                   |
| 190 | 250 جنت میں درخت لگانے کاوکیل مقرر ہے                 |
| 190 | 251 قيامت مل فائده دينے والا درخت                     |
| 191 | 252 قرض خواہ کے لیے جنت کے درخت                       |
| 191 | 253 جنت کے باغات کے پیل کھانے کا وظیفہ                |
| 192 | 254 پیولدار پودے اور مہندی                            |
| 192 | 255 قرضے دینے والے کا تواب صدقہ دینے والے سے زیادہ ہے |
| 193 | 256 جنت کی چانی                                       |
| F   |                                                       |

| 193 چاپی کردندائے چاپی کے دیدائے اور کے چاپی کے دیدائے جاپ کے جاپ کے جاپ کے جاپ کے جاپ کے دیدائے چاپی کے دیدائے جاپ کے دیدائے جاپی کے دیدائے |     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 194 الاول و القوق بنت كا درواز ه ( چا بي ) ب ب 259 الول و القوق بنت كا درواز ه ( چا بي ) ب ب 260 المي درواز ير كهمي بيول عبارت 261 المي درواز ير كهمي بيول عبارت 261 المي المين اور فقراء ہے عميت 262 المي عن المار كند و الله 262 المي المسلمان جنت كي مس درواز ه ہے چا جوافل بو سكي گا 196   263 المي كل من سر كا مول كا مول كل كا والے 197   264   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   | 193 |                                                                            |
| 194 الاول و القوق بنت كا درواز ه ( چا بي ) ب ب 259 الول و القوق بنت كا درواز ه ( چا بي ) ب ب 260 المي درواز ير كهمي بيول عبارت 261 المي درواز ير كهمي بيول عبارت 261 المي المين اور فقراء ہے عميت 262 المي عن المار كند و الله 262 المي المسلمان جنت كي مس درواز ه ہے چا جوافل بو سكي گا 196   263 المي كل من سر كا مول كا مول كل كا والے 197   264   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   | 194 | 258 نماز جنت کی چابی ہے                                                    |
| 261 میں کمیں اور فقراء سے محبت کے جس درواز ہ سے چا ہے داغل ہو سکے گا 196 میں محبت کے محق کرر کے دوالا سلمان جنت کے جس درواز ہ سے چا ہے داغل ہو سکے گا 197 مورکر نے دوالا 197 مورک کے داللہ 197 مورک کے داللہ 199 میں کا موں کا بدلہ 199 میں کہ برا ہے 199 مورک کے برا انسان کی ایس اور دینے کی محفاظت کا اندان مورک کے جائے گائے گائے گائے گائے گائے گائے گائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194 | 259 لاحول ولاقوۃِ جنت کا دروازہ(چابی)ہے                                    |
| 262 سی محتا کار کھنے والاسلمان جنت کے می دروازہ سے چا ہے داخل ہو سکے گا 197 انگی طرح ہے وضوکر نے والا 197 268 ہی طرح ہے وضوکر نے والا 199 199 ہیں طرح ہے وضوکر رہ اوراز سے کھو لیے والے اعمال 199 199 199 199 199 199 199 199 199 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 | 260 ایک درواز پرلکھی ہوئی عبارت                                            |
| 197 الجي طرح نے والا الاول کے | 195 |                                                                            |
| 197 جنت کے آفوں درواز ہے کو گئے وا ہے اتحال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196 | 262 مجیح عقا نکرر کھنے والامسلمان جنت کے جس درواز و سے چاہے داخل ہو سکے گا |
| 199 تبن کاموں کا بدلہ 265 علی کاموں کا بدلہ 266 وہ بیٹیوں یا بہنوں یا پھو پیھیوں یا غالا وَں کی کفالت کا انعام 267 عالیہ ساماد یہ ہے کی تفاظت کا انعام 268 عورت کے جار کاموں کا انعام 269 وخول جنت کے لئے ایک بینکی کی اہمیت 270 والد کوایک بینکی بخش والے نا فر مان کر کے کی بخشش دا غلہ جنت 270 والد کوایک بینکی بخش والے نا فر مان کر کے کی بخشش دا غلہ جنت 271 جہادہے جنت میں دا غلہ 272 کلم طبیہ 273 کو کی طبیہ 274 کو کی جنت کی انفاز کی برکت سے جنت میں دا غلہ ملا ہے۔ 275 میں عقا کمد کی برکت سے جنت میں دا فلہ ملا ہے۔ 276 کلمہ کے معتقد کو بیٹارت کے بوگ 277 جنت میں دا فلہ اللہ کی رحمت سے بوگ 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 279 علی کے میں ترحمت کی انسان کا جنت میں دا فلہ 280 ایک شخص جہنم میں جاتے جنت میں عالے گا 281 ایک شخص جہنم میں جاتے جنت میں عالی گیا 282 جنت کی رحسنری اور دا فلہ کا اجاز ان کا جنت میں والغالہ واز تن مہداویزا) 283 جنت کی رحسنری اور دا فلہ کا اجاز ان کا کا اجاز تن مہداویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197 | 263 اچھی طرح ہے وضوکرنے والا                                               |
| 266 دوبیٹیوں یا بہنوں یا بچوبیسیوں یا خالا وَں کی کفالت کا انعام 267 عالیہ ارا دیشے کی خفاظت کا انعام 268 عورت کے عارکا موں کا انعام 269 دخول جنت کے لئے ایک تیکی کی ایمیت 269 دخول جنت کے لئے ایک تیکی کی ایمیت 270 دالد کو ایک تیکی بخشنی دا لئے ایک تیکی کی ایمیت 271 جہاد ہے جنت میں داخلہ 272 کلم طیب 273 کلم طیب 274 کر فول جنت کے اتمال کے کہ بخشنی داخلہ المال کے حت کلمہ پڑھ لینے ہے جنت میں داخلہ المال کی برخت کی ایمیال 275 سیح عقا کم کی برخت کی تمام درواز کے طل جا کہیں گے۔ 276 سیح عقا کم کی برکت ہے جنت کی تمام درواز کے طل جا کہیں گے۔ 277 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کی وسعت 278 عام کی رحمت کی وسعت 279 جنت میں رحمت کی وسعت 280 موسی جنت میں ارحمت الہی ہے ہی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197 | 264 جنت کے آٹھوں درواز ہے کھو لنے واسے اعمال                               |
| 200 چالیس احاد میش کی تفاظت کا انعام موسط کو جورت کے چار کا موس کا انعام موسط کو جورت کے چار کا موس کا انعام موسط کو جورت کے چار کا موس کا انعام موسط کو جورت کے جار کے گئی گئی اجمیت موسط کو جارت جیاد سے جنت میں داخلہ موسط کو جارت کے انتال میں کہ کا جیات کی بخش داخلہ موسط کو جارت کی مسلط کو جورت کی مسلط کو کا معلیہ موسط کو کا معلیہ موسط کو کا معلیہ کو حق کے معتقد کو بشارت کے جنت میں داخلہ ماتا کہ کہ کے معتقد کو بشارت کے جنت میں داخلہ ماتا کہ کہ کے معتقد کو بشارت کے جورت کی موسط کو کا معلیہ کو جورت کی موسط کو کا کہ کے معتقد کو بشارت کے جورت میں درجت کی وسط کو کا کہ کے معتقد کو بشارت کے ہوگئی گئی گئی کے درجت میں درجت کی وسط کو کا کہ کے معتقد کو بشارت کی وسط کو کا کہ کے درجت میں درجت کی وسط کو کا کہ کے درجت میں درجت کی وسط کو کا کہ کے درجت میں درجت کی وسط کا کہ کے درجت میں درجت کی وسط کا کہ کے درجت میں درجت کی درجت کی وسط کے گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199 |                                                                            |
| 200 عورت کے چار کا موں کا اتعام 268 عورت کے چار کا موں کا اتعام 269 دخول جنت کے گئے ایک ٹیکن کی ایمیت 270 دول جنت کی گئے دالے نافر مان کر کئی گئے دو الے نافر مان کر کئی گئے دو تھے گئے دو تھے گئے گئے کہ دوت گلہ پڑھ لینے سے جنت میں واخلہ ملتا ہے 274 موت کے وقت گلہ پڑھ لینے سے جنت میں واخلہ ملتا ہے 275 میں گئے گئے گئے گئے گئے مقائد کہ کی برکت سے جنت کہا م درواز کے گئی جا کہ گئے کہ کہ کے معتقد کو بشارت 276 میں واخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا 277 جنت میں واخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا 278 والے جن کی اسمیت کی امیر ہونے گئے گئے گئے 288 میں رحمت کی امیر ہونے گئے گئے 289 میں دہت میں واخلہ کی اور داخلہ کا جات کی رجمت کی اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) کے 281 ایک شخص جنہ میں ہوائے جاتے جنت میں چائے گئے 282 جنت کی رجمنر کی اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 283 جنت کی رجمنر کی اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی پرجمنر کی اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی پرجمنر کی اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کیا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199 | 266 دوبيٹيوں يا بہنوں يا چھو پھيوں يا خالاؤں کی ڪالت کا انعام              |
| 200 رخول جنت نے لئے ایک نیک کی اہمیت 200 والد کوایک نیکی بخشنے والے نافر مان لرکے کی بخشن داخلہ جنت میں داخلہ 201 جہاد ہے جنت میں داخلہ 202 کی طبیبہ 203 کی طبیبہ 204 کی طبیبہ 205 کی طبیبہ کے وقت کلمہ پڑھ لینے ہے جنت میں واخلہ ماتا ہے 206 کی حق تھا کمر کی بر کست سے جنت میں واخلہ ماتا ہے 207 کی محققہ کو بیثار رہ اور اللہ اللہ کی رحمت سے جوگ کی محت کے وقت کی وسعت کے وقت کی وسعت کے وقت کی وسعت کی وسعت کے وقت کی وسعت کے وقت کی وسعت کے وقت کی وسعت کی وسعت کے وقت کی وسعت کی وسعت کی وسعت کی وسعت کی وسعت کے وقت کی رحمت کی وسعت کی والی کے والی کی والے جوان کا جنت میں واخلہ کے لیے اللہ کی اجزت میں واز ان الہ کی اجزت میں ورز ( داخلہ کیا اجز زت نامہ ( ویز ا ) 280 جنت کیا ہا سپورٹ ( داخلہ کیا اجزات نامہ ( ویز ا ) 281 جنت کیا ہا سپورٹ ( داخلہ کیا اجزات نامہ ( ویز ا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 | , ·                                                                        |
| 270 والدكوا يك يَن يَخْفُ واك نافر مان كرك كَي بَخْشُ دا ظه جنت مِن دا ظه مِن دا شه مِن دا ظه مِن دا خل مِن دا خل مِن دا ظه مِن دا خل مِن دا ظه مِن دا ظه مِن دا خل كا مِن دا خل | 200 |                                                                            |
| 271 جہادہ ہے جنت میں داخلہ 272 کر مطیبہ 273 کر مطیبہ 274 رخول جنت کے انگال 275 رخول جنت کے انگال 276 موت کے دفت کلمہ پڑھ کینے ہے جنت میں داخلہ ملتا ہے 276 موت کے دفت کلمہ پڑھ کینے ہے جنت میں داخلہ ملتا ہے 276 موت کے معتقد کو بشارت 276 کلمہ کے معتقد کو بشارت 277 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت ہے ہوگا 277 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کی وسعت 278 تامی میں رحمت کی وسعت 278 موسی رحمت کی امید ہونے لگے گ 279 موسی جنت میں رحمت اللی سے ہی جائے گ 280 موسی جنت میں رحمت اللی سے ہی جائے گ 281 کیکٹ خص جنہم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 282 ایکٹ خص جنہم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 283 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 |                                                                            |
| 272 کلمہ طیبہ 273 دخول جنت کے اعمال 203 273 مولیہ 275 دخول جنت کلمہ پڑھ کینے سے جنت میں واخلہ ماتا ہے 274 موت کے وقت کلمہ پڑھ کینے سے جنت میں واخلہ ماتا ہے 275 صحیح عقا ممری برکت سے جنت کینام ورواز کے کل جا سمین گلمہ کے معتقد کو بشارت 276 میں واخلہ اللندی رحمت سے ہوگا 277 جنت میں واخلہ اللندی رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی اُمید ہوئے گئے گئے 289 موسی جنت میں رحمت اللی سے ہی جائے گئے 280 200 210 210 کے دیت میں واخلہ 210 کے دیت میں واخلہ 211 کے دیت میں جائے جنت میں چلا گیا 281 کے شخص جہنم میں جائے جنت میں چلا گیا 282 دیت کی رحمتری اور واخلہ کا لیے اللہ گاا جازت نامہ (ویزا) 283 جنت کی رحمتری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی پرسٹری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی پرسٹری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 | 270 والدکوایک نیکی بخشنے والے نافر مان کر کے کی مجنش داخلہ جنت             |
| 203 ونول جنت كه المال 204 وموت كودت كلمه پڑھ لينے ہے جنت ميں داخلہ مال 204 وعت كودت كلمه پڑھ لينے ہے جنت ميں داخلہ مال 205 وعت كلمه پڑھ لينے ہے جنت ميں داخلہ مال 205 وي 275 وي 206 وي 207 وي 206 وي 207 كلمه كے معتقد كو بشارت 208 وي 207 جنت ميں داخلہ الله كى رحمت كى وسعت 278 وي 208 وي 209  | 202 | •                                                                          |
| 274 موت کے وقت کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں داخلہ ماتا ہے۔ 275 صحیح عقا نمر کی برکت سے جنت کے تمام درواز نے کھل جائیں گے 276 صحیح عقا نمر کی برکت سے جنت کے تمام درواز نے کھل جائیں گے 276 کلمہ کے معتقد کو بیثارت 277 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی المید ہونے گئے گ 289 اللیس کو بھی رحمت اللی سے ہی جائے گ 280 عومی رحمت پر یقین رکھنے والے جوان کا جنت میں داخلہ 281 اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والے جوان کا جنت میں واخلہ 282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 283 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی پرسٹری اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203 | 272 كلمەطىيى                                                               |
| 275 سیح عقا کمر کی برکت سے جنت کے تمام درواز ہے کھل جا کیں گے 276 میں معتقد کو بشارت 277 میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا 278 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی اسمید ہوئے گئے گ 279 ابلیس کو بھی رحمت کی اسمید ہوئے گئے گ 280 موئن جنت میں رحمت الٰہی سے ہی جائے گ 281 اللہ کی رحمت پر تھین رکھنے والے جوان کا جنت میں داخلہ 282 ایک خض جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 283 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 | 273 دخول جنت کے انکمال                                                     |
| 276 کلمہ کے معتقد کو بشارت<br>277 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا<br>278 قیامت میں رحمت کی وسعت<br>279 بلیس کو بھی رحمت کی اُمید ہونے گئے گئ<br>280 موسی جنت میں رحمت اللہی سے ہی جائے گا<br>280 موسی جنت میں رحمت اللہی سے ہی جائے گا<br>281 اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والے جو ان کا جنت میں داخلہ<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>283 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے اللہ کا اجاز ت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجاز ت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204 | ا در ا                                                                     |
| 277 جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت ہے ہوگا 278 جنت میں دحت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 279 ابلیس کو بھی رحمت کی اُمید ہونے گئے گئ 289 موسی جنت میں دحمت اللہ سے ہی جائے گئ 280 موسی جنت میں دحمت پر تیقین رکھنے والے جو ان کا جنت میں داخلہ 281 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 281 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 281 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) 283 جنت کی پرجسٹری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کا پاسپور بٹ (داخلہ کا اجازت نامہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205 |                                                                            |
| 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 279 قیامت میں رحمت کی اُمید ہونے گئے گ 279 وہنی رحمت کی اُمید ہونے گئے گ 280 موسی جنت میں رحمت اللہ سے ہی جائے گ 280 اللہ کی رحمت پر لیمین رکھنے والے جوان کا جنت میں واخلہ 281 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 281 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 282 ایک شخص جہنم میں ور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) 283 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کا اجازت نامہ ) 284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206 | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| 279 اہلیس کوبھی رحمت کی اُمید ہونے گئے گ<br>280 مومن جنت میں رحمت الٰہی ہے ہی جائے گ<br>281 اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والے جوان کا جنت میں داخلہ<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>282 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207 |                                                                            |
| 280 مومن جنت میں رحمت الّبی ہے ہی جائے گا<br>281 اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والے جوان کا جنت میں واخلہ<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>283 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (واخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| 281 الله کی رحمت پر یقین رکھنے والے جوان کا جنت میں داخلہ 210 الله کی رحمت پر یقین رکھنے والے جوان کا جنت میں داخلہ 281 ایک خص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 282 ایک خص جہنم میں وارد اخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) 281 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کا اجازت نامہ 284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208 | - H                                                                        |
| 282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>283 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 |                                                                            |
| 283 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 |                                                                            |
| 284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ·                                                                          |
| 285 اپنی بیو ایوں اور کھروں کو جنتی خود بخو رہانتے ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212 |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213 | 285 اپنی بیو بوں اور گھر وں کو جنتی خود بخو دجانتے ہوں گے                  |

|     | <u> </u>                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214 | 286 جنت میں داخلہ کے خوبصورت مناظر اور حور کا استقبال وانتظار:                                                                     |
| 216 | 287 عظیم الشان اونتوں کی سواریاں:                                                                                                  |
| 218 | 288 جنت میں موت ہوتی توخوش سے مرجاتے:                                                                                              |
| 218 | 289 جنت میں جانے کی اجازت پرخوش سے عقل جانے کا خطرہ ہوگا:                                                                          |
| 219 | 290 جنت میں داخلہ کے بعد کے اعلانات وانعامات:                                                                                      |
| 221 | 291 کافروں کی منازل جنت مسلمانوں کوورا ثت میں دیدی جائیں گی:                                                                       |
| 221 | 292 جنت کی ورا ثت ہے کون محروم ہوگا:                                                                                               |
| 222 | 293 جنت میں داخل ہونے کے بعد کلمات شکر:                                                                                            |
| 223 | 294 آنحضرت ساليتاني کي عاليشان جنت:                                                                                                |
| 223 | 295 انبیاء،شہداءاورصدیقین کی جنت:                                                                                                  |
| 224 | 296 جنت میں شہید کے مقامات:                                                                                                        |
| 225 | <b>29</b> 7 صديق كي تعريف:                                                                                                         |
| 225 | 298 شهداء كون بين؟:                                                                                                                |
| 227 | 299 ایک شہید کا تین حوروں سے تکاح:                                                                                                 |
| 227 | 300 حضرت خدیجه، حضرت مریم اورآ سید کے درجات:                                                                                       |
| 227 | 301 لِعِصْ الكابراولياء كيورجات:                                                                                                   |
| 228 | 302 نور کی کرسی اور موتیوں کی ہارش:                                                                                                |
| 228 | 303 نورانی کباس اور تاج:                                                                                                           |
| 229 | 304 آدهی جنت کاوارث:                                                                                                               |
| 230 | 305 عیادت کرنے والے کوصد یہ قدی میں اللہ تعالیٰ کی عیادت کے برابر قرار دیا ہے۔<br>                                                 |
| 231 | 306 جودوسڠاجنت میں داخلہ کا سبب<br>مز                                                                                              |
| 233 | 307 منبع جودوسخا حضرت محم مصطفی صافح ثیریتیم کی سخاوت:                                                                             |
| 234 | 308 نبی کریم سآن شالین نے اپنی چاور مبارک سائل کودیدی:                                                                             |
| 235 | 309 سرور کا کنات سائٹ میں ہاتا ہے کا سائل کے گئے قرض لیٹ:<br>میں میں میں میں ایک میں ایک کے ایک قرض لیٹ:                           |
| 235 | 310 حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كى سخاوت:<br>مرود                                                                               |
| 236 | 311 سورهٔ اخلاص اور جنت کا مول:                                                                                                    |
| 236 | 312 جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بن ہے:                                                                                             |
| 237 | 313 جنت كيلياس:<br>مهري المراس ا |
| 237 | 314 بغير حساب كتاب جنت مين جانے والا                                                                                               |
|     | ·                                                                                                                                  |

13 جنت کے حسین محلات اور لذیذ وفیس تعتیں 315 والده كيهاته حسن سلوك يرجنت كي بشارت 238 316 قرآن سے محبت اللہ کی محبت کاذر بعد 238 317 اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے 239 318 كيا إلى الله كي صحبت فرض عين ب؟ 240 319 اہل اللہ کی صحبت جنت کے ماغ ہیں 241 320 صراط منتقيم اورابل الله كي صحبت ورفاقت 241 321 خواب اور جنت كى بشارت: 242 322 خانقاه کے معنیٰ کیا ہیں؟ 244 323 انارمیں جنت کا دانہ 245 324 چوری کرنے گیا تواللہ نے ولی بنادیا 247 325 ادب سے جنت ملی: ایک عجیب خواب 248 326 حبيب نجار کی روح جنت میں 249 327 بغض وحسداور كدورت سے ياكانسان كے لئے دنياہى ميں جنت كى خوشخبرى 250 328 حسد کی تباہ کاریاں 252 329 جنت أدھار ہے ،مولی اُدھار نہیں 256 330 مادرى حضرات ميدان چھوڑ كر بھاگے: 257 331 خطرت نانوتويُّ اوروجو دِ جنت يرُحقَق تقرير: 258 332 حوض كوژ كاا نكارنيين كما حاسكتا 259 333 حوش کوڑ کے یانی کی خاصیت 260 334 جنت ميل موت كي تمنانه موگي: 264 335 بعض لوگوں كوتوش كوتر سے مِثا ياجائے گا 264 336 حوض کوٹر پر حضور صابہ نیائیا ہے یار کون؟ 265 337 ایل جنت کے سردار: 265 338 جنت میں نبی کے رفیق: 265 339 خلفاء ثلاثه کے لئے جنت کی شہادت: 266 340 گھركوجنت كانمونە بنانائېتونىك سىرىت بېولائىن 266 341 ادهورا بيمال باب كوجنت ميس لےجانے كے ليے جھكڑا كرے كا: 267 342 بحدی موت پررتج ہونااور آنسو آجانا خلاف صبر نہیں ہے 268

273

343 والدين جنت كورواز عين:

| 276 | 344 ونیابی میں جنت کامزہ                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 277 | 345 اللّه تعالیٰ کی محبت میں جنت کا مزہ ملتا ہے                         |
| 278 | 346 ذکراللہ کامزہ جنت ہے بھی زیادہ ہے                                   |
| 278 | 347 ذکراللہ کے دوحق                                                     |
| 279 | 348 ذکر کے لیے مشورہ شیخ کی اہمیت                                       |
| 280 | 349 جنت کے درخت کا دراز ساہیے                                           |
| 280 | 350 جنت کی تعریف کیاہے؟                                                 |
| 281 | 351 مر د کوحورین ملیس گی اور عور تون کا کیا ملے گا؟                     |
| 282 | 352 جنتی کومدت، نیند،حسد، نجاست، بره ها یا ،اور دارهٔ هی نهیں ہوگ       |
| 286 | 353 سب سے پہلے جنت کا دراز و کون کھٹکھٹا نے گا                          |
| 287 | 354 سب سے پہلے قبر سے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم آھیں گے                    |
| 289 | 355 جنتی کی جنتیوں اور دوز خیوں سے ملاقہ تیں                            |
| 291 | 356 علمی محافل بھی قائم ہوں گی                                          |
| 291 | 357 جنت میں ملاقات کا انداز و گفتگو                                     |
| 292 | 358 زیارت وملاقات کے لئے عمدہ گھوڑ ہے اور اونٹ کی سواری                 |
| 294 | 359 شهدا کی سواریاں                                                     |
| 295 | 360 جنتی گھوڑ ااڑ ہے گا                                                 |
| 297 | 361 جنتی حضرات علماء کرام کے جنت میں محتاج ہوں گے                       |
| 298 | 362 جنتیوں کا قد ہمر، زبان اور حسن وغیرہ                                |
| 299 | 363 اولاِ دمؤمنین اپنے والدین کے ساتھ ہوگی                              |
| 300 | 364 مشرکین کے بیچ جنتیوں کے خادم بنیں گے                                |
| 300 | 365 مؤمنین کے بچول کی کفالت جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں |
| 301 | 366 جنت کی محیتی اور کا شتکاری                                          |
| 303 | 367 جنتِ میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہوگی                                    |
| 303 | 368 دلوں ہے کینے نکال دیتے جائیں گے                                     |
| 303 | 369 آبس کی مخالفت کی صفائی کس جگہ ہوگی؟                                 |
| 304 | 370 جنتیوں اور دوز خیوں کے درمیان موت کو ذرج کر دیا جائے گا             |
| 305 | 371 جنت چپوڑنے کودل ہی نہ چاہے گا                                       |
| 306 | 372 جنت کے مختلف درواز ہے                                               |
| N-  |                                                                         |

|     | المن المرابع ا |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306 | 373 مختلف اعمال کے دروازوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 307 | 374 باب الفرح بچوں كوخوش ركھنے والے كا درواز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 308 | 375 بإب الفحل چاشت کی نماز پڑھنے والوں کا درواز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 308 | 376 ہر عمل کا ایک درواز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 308 | 377 اکثر عمل والے در داز ہ ہے جنتی کو پکارا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 309 | 378 جنت کے درواز وں کی کل تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 310 | 379 دروازوں کاحسن وجمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 311 | 380 حضورصلی اللہ علیہ وسلم جنت کا کنڈرا کھٹکھٹا تھیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 311 | 381 جنت کا درواز ہ کھنگھٹانے کا وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 311 | 382 جنت میں داخلہ کے وقت ہا بامت پرزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 312 | 383 نیک عورتوں کو جنت میں حوروں کے بدلے کیا ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 313 | 384 شہید کیلئے جنت القرووس مقرر کی گئی ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 314 | 385 شہید کی قبر پر مسلسل نور برستار ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 315 | 386 جنت الفردوس كي وُعاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 316 | 387 روزه داروں کیلئے جنت کاایک دروازہ مخصوص کیا گیاہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 316 | 388 الله تعالى نے تو بپرور حمت كا دروازه كھول ركھاہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 317 | 389 الله تعالی بندے کی تو بہ کا اِنتظار کرتے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 318 | 390 توبہ کرنے والے کے گناہ پر کوئی گواہ یا تی شہیں رہتا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 318 | 391 جنت کے پہاڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 318 | 392 جنتیوں کے جنت میں داخلے کا منظر (شبحان اللہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 322 | 393 جنت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 323 | 394 جنت کہاں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 324 | 395 جنت کي منزلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 324 | 396 جنت کے پیما ٹک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 324 | 397 جنت کے باغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 324 | 398 جنت کی عمارتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 325 | 399 اہلِ جنتِ کی عمر یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 325 | 400 جنتیوں کی بیو میاں اور خُدّ ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 325 | 401 حوروں کا جلسہاورگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | جنت کے کیل مصاور لندید ویال معمل                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 326 | 402 جنت کے بازار                                                         |
| 326 | 403 جنت میں خداعز وجل کا ویدار                                           |
| 327 | 404 قر آن میں جنت اہل جنت اور نعمائے جنت کا تعارف                        |
| 329 | 405 حدیث میں جنت اہل جنت اور نعمائے جنت کا تعارف                         |
| 332 | 406 جنت میں جانے کا واحد راستہ:                                          |
| 334 | 407 جنت میں دخول محض رحمت ہے ہوگا:                                       |
| 335 | 408 خواب میں ابراہیم بن ا دہم گورضوانِ جنت نے حلوہ کھلایا                |
| 336 | 409 شہادیت ہے پہلے تواب میں اپن حور کود مکھا                             |
| 339 | 410 اُمّت محمد بیرمنی خاتیبز کے بعض افراد کوونیا میں جنت کی خوشخبری ل گئ |
| 340 | 411 ملائكه كي طرف سے ابلِ ايمان كيلئے بوقيتِ انقال جنت كي خوشخبرى:       |
| 241 | 412 ملائكه كاجنت ميں اہلِ ايمان كے ساتھ تعلق:                            |
| 341 | 413 ملائكه كے چنداوصاف وخصوصيات:                                         |
| 343 | 414 ملائکہ کواللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی طاقتور کلوق بنایا ہے        |
| 344 | 415 ملائكه پرايمان كے فوائدوثمرات:                                       |
| 346 | 416 ادھورا بچیہ مال باپ کو جنت میں لے جائے کے لیے جھگڑ اکرے گا           |
| 349 | 417 جنت کی ہوا                                                           |
| 350 | 418 جنت کی وسعت و تنعم                                                   |
| 350 | 419 خاتون جنت کی محفل عقد آسان پر                                        |
| 352 | 420 عفت و یا کدامنی                                                      |
| 353 | 421 كنوارى لۇكى كى وفات                                                  |
| 353 | 422 حضرت مریم وآسیعلیهاالسلام کی حضور صفی شیسیم سے جنت میں شادی          |
| 354 | 423 بیٹیوں کی پرورش اور شادی دخول جنت کا ذریعہ                           |
|     | ·                                                                        |
|     |                                                                          |
|     |                                                                          |

### تقريظ

حبیب الامت حضرت مولانا و اکثر حکیم ادریس حبان رحیمی صاحب بیم وی حفظه الله خلیفه دمجاز حاذق الامت حضرت مولانا زکیءالدین صاحب پرنایش رحمة الله علیه

تحمد ہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے۔ ہر آخرت پر ایمان رکھنے والا چاہتا ہے کہ اس کی جزاء بہتر ہو۔ جزاء کی بہتری کا آسان نسخہ احادیث میں آیا ہے جسے شیخ سعدی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

> کسے داکہ باشد دل چق شاس نه شاید کہ بند د زبان سپاس گرازشکرایز دنہ بندی زباں بدست آوری دواہیہ جاوداں

یعنی جس شخص کا دل حق پہچاننے والا ہو۔ اسے چاہئے کہ شکر کی زبان بندنہ کرے۔ اگر تواللہ کے شکر سے زبان بندنہ کر ہے تو تو دائمی دولت حاصل کرے گا۔

یہاں دائمی دولت سے مراد آخرت کی جزاء ہے جس کی تفصیلات ہر دل عزیز نوجوان عالم دین مفسر قر آل حضرت مولا ناعلاءالدین صاحب قاسمی مدخلہ نے اس کتاب میں جمع فر مادی ہیں جس کا نام جنت کے حسین محلات اور لذیذ وفیس نعتیں رکھاہے۔

ابن ماجد کی ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلے اللہ علیہ وسلے میں اور بعض لوگ برائی کے قفل ہوتے ہیں اور بعض لوگ برائی کے قفل ہوتے ہیں اور بعض لوگ برائی کے نتیجی اور خیر کے قفل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کے لئے خوشخبری ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ

تعالی نے خیر کی تنجیاں رکھ دی ہیں اور اس شخص کیلئے ہلا کت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے شرکی تنجیاں رکھ دی ہیں۔

حضرت قاری صاحب سے اللہ تعالی خیر کا کام لے رہے ہیں۔ بفضل تعالی آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بڑے خلوص و مجت سے مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالی قبول فرما سیں۔ آمین۔ کتاب میں جمع شدہ تمام موضوعات کی تفصیل سرسری نگاہ سے دیکھنے کے باوجود مجھے قلبی سکون و مسرت حاصل ہوئی ہے کہ آخرت سنوار نے اور اعمال صالحات کی رغبت دلانے کے لئے اس پرفتن دور میں اس سے بہتر طریقہ شاید نہ ہو۔ موصوف نے جنت کی منظر کشی اور نعمتوں کے بیش بہا خزانوں کا تذکرہ جس خوش اصلو بی سے تر تیب دیا جن وہ قابل حمیدن وقابل مبار کہا دے۔

میں دعا گوہوں کہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی جملہ کتابوں کی طرح اس کتاب کوبھی شرف قبولیت عطا فر مائے اور دونوں جہاں میں ذریعہ نجات وفلاح بنائے آمین یارب العالمین۔

> خا کیائے آستانہ حضرت حاذق الامت محمد ادریس حبان رحیمی خانقاہ رحیمی احاطہ دارالعلوم محمد بیبنگلور ۹ /شعبان المعظم ۴ ۴ مهمارھ

### كلمات تحسين

# مفسرقر آل حضرت مولا نامحرسمعان صاحب خلیفه ندوی مدخله العالی استاذ تفسیر وحدیث جامعهٔ سلامیهٔ جنگل، کرنا تک

اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دار الامتحان میں وفا شعاری کی زندگی گزار نے والوں کے لیے آخرت میں مغفرت اورا جوعظیم کا وعدہ کیا ہے اوراس اجرعظیم کی منظرت اورا جوعظیم کا وعدہ کیا ہے اوراس اجرعظیم کی منظرت اوراجوعظیم کی ہے جن کے بنچے سے نہریں بہتی ہیں یعنی سدا بہار باغات کہ جن کی بہاریں بھی ختم ہونے پہنیں آئیں گی ؛ جنت کی ان بہاروں کا تذکرہ قر آن کریم میں بھی کیا گیا ہے ، احادیث شریفہ میں بھی ، اور بندوں کے سمندِشوق کومہمیز کر کے ان کے شوق طلب کوگر مایا گیا ہے ؛ {لمثل هٰذا فلیعمل العاملون }۔

اس ابدی جنت اورسرمدی نعمت کے حسن بے پایال کاعالم کیا ہوگا؟ ہے پیغمبر سال ٹاآلیل نے تو صاف بتادیا کہ { أعددت لعبادی الصالحین ما الا عین رأت و الا أذن سمعت و الا خطر علی قلب بشر } (حدیث قدی)''میں نے اپنے وفادار نیک بندوں کے لیے اسی جنتیں اور نعمتیں تیار کررکھی ہیں کہ نہ کسی آئکھ نے اس کا نظارہ کیا ہوگا، نہ کسی کان سے اس کا تذکرہ گزرا ہوگا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔''

جہاں لحہ لحہ فصلِ بہاری لطافتیں اور گوہر آب داری نزاکتیں ہوں گی، قدم قدم پر شبنی موتیوں
کی پھواریں اور رنگ وکلہت کی برساتیں ہوں گی، فضائیں معطراور ہوائیں معنبر ،گل ریز و گہر بار
اور نور میں بھیگی ہوئی سرشار، زبان پر حمہ کے زمزے اور بربطِ دل پراحساس کے سُر پر شنائے خالق
کے نغیے لہرائیں گے، بازارِ حسن میں صور توں کا تبادلہ ہوگا، بزم طرب کی رعنائیاں اور فضاؤں کی
سرمستیاں شباب پر ہوں گی، اور پھر میر ہے رب نے کیا بے حدو حساب نہریں بہائی ہوں گی اپنی
حسین جنت میں اکیا اُن گنت باغ لگائے ہوں گے بنی پیاری جنت میں اِباغ اُن گنت باغ ،
حسین جند میں اِکیا اُن گنت باغ لگائے ہوں کے بنی پیاری جنت میں اِباغ اُن گنت باغ ،

بے انتہا باغ؛ تا حد نگاہ ، نہریں؛ بےشار نہریں ، نہریں؛ یانی کی ، وہ بھی صاف و شفاف ، ہر تکدر سے یاک، ہرآ لائش سے صاف،شہد کی نہریں؛ خالص اورشیریں، وودھ کی نہریں؛ خوش گواراورلطیف ترین ،شراب کی نهریں ؛ یا کیز ه اورلندیز ترین ، نه خیال بهکے، نه د ماغ محلے، نہ دامان قلب ونگاہ آلودہ ہو، نہ ہموا دہوس کے لیے جذبات میں ابال پیدا ہو، اور وہ شراب بھی خالق کا ئنات کے ہاتھوں! واہ کیالذت ہےاس کی! کیا مزہ ہےاس کا! ایسی لذت جس کے سامنے دنیائے وَ نی کی ہرلذت ہے ،ایسامزہ جس کا تصور بھی اب تک نہ کیا ،واہ! کیا نشہ ہے کیا سودا ہے اس میں، ایسی مدہوشی جو ہوش کے لیے سرمایۂ نازش، ایسا سودا جوعقل کے لیے طغرائے افتخار کہ آج حریم قدس میں باریا ب ہوکر باغ ارم میں اور جنات عدن میں،گھنیری چھاؤں میں اور ابد کی راہوں میں باد ہُ جاورانی اورشرابِ ارغوانی سےمخمور ہور ہے ہیں ، جام فضاؤں میں لہرائے جارہے ہیں، فضائیں مہکائی جارہی ہیں کہ آج ساقی ازل کے ہاتھوں شرابِ طہور بلائی جارہی ہے اور زندگی بھر کے ار مان بورے ہور ہے ہیں کہ آج و فاؤں کا صلہ دیا جار ہاہے،اورخخانۂ ازل کےساغر و مینا گردش میں ہیںاورسر مدی سلسبیل سےساقی کوثر جام کے جام لنڈھار ہے ہیں۔

رہنے دواہمی ساغرو مینامرے آگے

آئی بہی تمناول میں انگڑائی لے رہی ہے کہ
سرکی بات چلے اور نہ ذکر شام چلے
میں کہدرہی ہے گھٹا آج دورِ جام چلے
اور شاعرکی روح سے معذرت کے ساتھ
تری نگاہ کے ساغرہی صبح وشام چلے
تری نگاہ کے ساغرہی صبح وشام چلے
میں الفاظ کہاں سے لاؤں! میرے بیارے دیدر ام چلے

کہ اس کے حسن کا احاط نہیں کیا جاسکتا ، اس کو الفاظ کے پیکر میں ڈھالا نہیں جاسکتا ، بس چیٹم تصور سے پچھ سوچا جاسکتا ہے ، تو بہ! سوچا بھی تونہیں جاسکتا! سوچوں سے بھی پر سے ہے اس کا حسن ، عقلوں سے بھی ورے ہے اس کا جمال۔

اس کی جنت اتنی حسین ہے تو اس کی ذات کتنی حسین ہوگی ،عقل کو یارانہیں کہ حسن از ل کو سوچے!الفاظ کو ہمت نہیں کہاس کا نقشہ تر اشے! زبان کو تا ب نہیں کہ لفظ و بیاں کاسہارا لے،نظر کو قوت نہیں کہادراک کرے

> نه ہے تاب شخن مجھ کونہ ہے تقریر کا یارا میں ذرّہ ہوں میراموضوع خورشید جہاں آرا

بس زبانِ نبوت نے ترجمانی کی ؟''نو ز آنی آد اہ'' (وہ سرایا نور ذات کہاں میری نگاہوں میں ساسکتی ہے) ، ''نو کشف النور لأحرقت صبحات وجهه ما انتهیٰ الیه بصرہ من خلقه'' (وہ نورانی پردوں میں مستور ہے۔ اور وہ حسنِ جاناں سرِّ دلبراں کہاں پرد ہے میں ؟ پردہ تو ہماری نگاہوں پر ہے ؟ مادیت کا ، کثافت کا ، لطافت سے محرومی کا ۔ اگر وہ نور کا جلوہ دکھا د ہے تو ہماری نگاہوں پر ہے ؟ مادیت کا ، کثافت کا ، لطافت سے محرومی کا ۔ اگر وہ نور کا جلوہ دکھا د ہے تو اس کے درخِ انور سے پھوٹے والی نوری کر نیں تا حد نگاہ کوجلا کرخا کستر کر دیں ) ، بس کے اس کے درخِ انور سے پھوٹے والی نوری کر نیں تا حد نگاہ کوجلا کرخا کستر کر دیں ) ، بس اور جب پھیلی تو لام کہ ود تھی

جنت کی انھیں متانہ بہاروں اور ان گل ریز و گہر بار اور جلوہ نمائی کے لیے بے تاب اور نور سے سرشار پری خانوں کا پچھا حوال بیان کرنے اور نور کے ساغروں بیانوں اور گل اندام حور ان بہتی کے کاشانوں کے ذکر جمیل سے ہمارے پڑمردہ حوصلوں کو جوان کرنے کے لیے اور سعادت میں تیزگامی پر ابھارنے کے لیے ہمارے عزیز مولوی عبداللہ کے والد محرم حضرت مولا نا الحاج علاء الدین قاسمی حفظ اللہ نے '' جنت کے حسین محلات اور لذیذ و فیس نعمتیں'' کے نام سے بینچوان نعمت اور ارمغان محبت سجایا ہے۔

امیدہ کہ شوق کے ہاتھوں اسے لیا جائے گا اور حدی خوانِ محبت کو پھر سے نغمہ سرا
کیا جائے گا اور عالم م جاووانی کی ان لازوال اور بے مثال بہاروں کو اپنے نام کرنے کے
لیے دنیا کی حقیر متاع کو قربان کیا جائے گا؛ { ڈلا ان سلعة الله غالیة ، ڈلا ان سلعة الله اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ کا سلعہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے ، اللہ کا سودا جنت ہے '۔

امیدوارِ رحمت وعنایت محمد سمعان خلیفه ندوی جامعه اسلامیهٔ مشکل ۹/شعبان المعظم ۱۴۴۰ ه

#### مقدمه

نَحَمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيُم وَالِهِ وَاصْحَابِهِ آجَمَعِيْن ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِيِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّئِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِلَّتُ لِلْمُتَّقِينَ (سِرِهَ لَامُرانِ:133)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرُدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (سِنَهَ 108)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " أَعَدُتُ لِعِبَادِى الطَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَّ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " أَعَدُتُ لِعِبَادِى الطَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنُّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَمُ اللَّهُ عَيْنُ وَلَا أَذُنُى مَا اللَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ قُرَّةً إِلَيْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مِنْ قُرَّةً إِلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ساتوں آ سانوں اور زمینوں سے بڑی جنت کی جانب تیز دوڑ و جو اہل تفویٰ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار ہو چکی ہے۔

وہ حضرات جواللہ اور رسول من اللہ پر اور ان کے احکام پر ایمان لائے اور پھراس کے ساتھ ا اعمال صالحہ اور نیک کام کئے ان کے لئے بالیقین فر دوس اور بہشت بریں کے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ و ہاں سے ہٹیں گے اور نہ ان کوکوئی و ہاں سے ہٹائیگا۔

صدیث قدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ سل شیار کیل کے ارشاو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں ایسی الیی نعتیں تیار کر رکھی ہیں جو سی آنکھ نے نہیں دیکھی ،کسی کان نے نہیں سنا اور ندان نعتوں کا گزرکسی انسان کے دل ہی پر ہوا ہے، پھر آپ علیہ الصلو ۃ والسلام نے بیآیت تلاوت فرمائی: کسی شخص کو بیم معلوم نہیں کہ اس کی آئکھوں کی شھنڈک کے لئے کیسی کیسی نعمتیں بوشیدہ رکھی گئی ہیں ان کے نیک اعمال کے بدلے جوانہوں نے دنیا میں گئے۔

جنت اور جنت کی نعمتوں پر ایمان ویقین ہمارا اہم اسلامی عقیدہ ہے،خود قرآن پاک میں جو براہ راست اللّٰد کا کلام ہے جنت جیسے بعض حیرت انگیز قصص ووا قعات موجود ہیں جو اس دنیا میں اللّٰہ نے اپنے بندوں پر کئے ہیں نعمائے جنت پریقین کامل حاصل کرنے کے لئے اُنہیں نعمتوں پر ایک نظر ڈاکٹر انصاف پیند تقلمند آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ واقعۃ جنت کی یہ بڑی بڑی نعمتیں حق ہیں اہل جنت کو ضرور عطا ہوں گی۔

آپ سائی آیا کے ماش القمر کا مجز ہ ، معراج کاعظیم و محیرالعقول سفر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے وطن کے بادشاہ نمرود سے معرکہ آرائی پر آتش جہاں سوز میں داخل ہو کرگل وگز اراور جنت کا لطف و بہار حاصل کرنا ، حضرت موسی علیہ السلام کا کوہ طور پر وطن کے ستر سرداروں کی چندساعتوں میں موت اور چند کھوں میں اس بہاڑ پر حیات کا جیرت انگیز منظر ، حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی میں چالیس روز تک سمندر کی تاریک دنیا میں بقید حیات محفوظ رہنا ، حضرت یوسف علیہ السلام وزلیخا کا ایمان افر وز واقعہ ، ملکہ بنقیس کا جاہ و جلال والا بیش قیمت تخت وعرش ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بغیر انجن اور مشین کے جہاز کا اڑانا ، ہواؤں اور جنات پر خداداد حکومت وسلطنت کے قرآن پاک میں جا بجاعبرت آموز تذکرے موجود ہیں : خدا کے بیان فرمودہ ان حقائق ووا قعات پر ایک میں جا بجاعبرت آموز تذکرے موجود ہیں : خدا کے بیان فرمودہ ان حقائق ووا قعات پر ایک

دنیا کی تاریخ انسانوں کا مطالعہ علوم اور مذاہب وملل کے سی دور میں بھی ان کا انکار نہیں کیا گیا، چودہ سوسال ہے آج تک قرآن پاک میں کھلے لفظوں میں اپنے بندوں پرمستقبل میں ہونے والے خدا کے ان انعامات کا تذکرہ بالتفصیل موجود ہے ،جس کا جی چاہے اوراق قرآن کھول کر پڑھ لے۔ اس تمہید کے بعد سبب تالیف ملاحظہ ہو۔

مادیت کے سیاب ہیں غرق اور بے ہوش افراد کی اصلاح کے لئے امت کے صالح علاء ومشاکخ اللہ علیہ ومشاکخ علیہ ومشاکخ کرام دین اسلام کے مختلف شعبوں اور پہلوں سے ہرممکن کوششوں میں مصروف ہیں۔ جہاں تک جن کے پاس عقل وادراک کے پیانے اور رب کریم کے عطا کردہ فضل وکرم کے خزانے ہیں حتی الوسع ہر ایک کی یہی سعی محمود جاری ہے کہ رب کا گئات امت مسلمہ کی باگ کو چنستان اسلام کی طرف موڑ د ہے اور ہماری قوم اپنوں کے لئے رحمت اور اغیار کے لئے سامان ہدایت بن جائے۔

تاہم خدا کی اس حسین جنت میں داخلہ وسیر اور سدا آبادر ہنے کے لئے پہلے کارگاہ حیات میں کچھ تیاری کرنے کی مشقت اٹھانی بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے : محقّت الْجَنّلَةُ بِالْمَ کَارِ فِاجنت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے، وَ محقّت النّارُ بِالشّهَوّاتِ اورجہٰم نا جائز اور بے جاخوا ہشات سے گھیردی گئی ہے۔

حصول جنت اوراسخقاق بہشت بریں کے لئے ایمان کے بعداعمال صالحہ پر کار بند ہونا ضروری ہے اوراعمال صالحہ بغیراصلاح کے مشکل ہے، اصلاح اگر کسی مربی روحانی اور شخ طریقت کے زیر سامیہ ہوگی تب ہی اخلاص پیدا ہوگا ،اور بدون اخلاص کوئی عمل قابل قبول نہیں ،آپ سان ٹھائیل نے فر مایا : إِنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَمَا تَکَانَ لَهُ خالے ہا، وَابْتُعِنی بِیهِ وَجُهُهُ " بلا شبراللہ تعالی ای عمل کوقبول کریں گے جو صرف اس کی رضاد خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو۔

الغرض دخول جنت کے لئے قرآن مقدی میں از اول ٹا آخر ممل صالح اور تقویٰ کے النزام داہتمام کی شدید تا کیدآئی ہے، گویا پید خول جنت کے لئے شرط ہے، مگر رب کریم نے حصول تقویٰ کی حدیجی خود ہی بتلادی ہے قبات قوا اللّٰہ منا اللہ تک طفی فردہ تقابن 16): جہاں تک تمہارے اختیار میں ہے اللہ سے از بس ڈرتے رہو بعنی اللہ کی بغاوتوں اور نافر مانیوں سے خود کو بیچاتے رہوا ورم طلوبہ عبادتوں اور طاعتوں میں مشغول رہو۔

معلوم ہوا کہ استحقاق جنت کے لئے مدار صلاح اور تقویٰ ہے اور ان دونوں کے لئے مجاہدہ ضروری ہے اس کے بغیر جنت کی تمنا کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے اللّٰہ تعالٰی ہم سب کے لئے راہ جنت کے سفر کوآسان فر مائے۔

ر ہامسکافضل الہی سے جنت میں جانے کا توبیہ خدا کا امرخفی ہے اس کا تعلق قدرت الہی سے ہے،اللہ تعالی قادر مطلق ہےوہ جس کو چاہیں جنت میں داخل فر مادیں ،جس کو چاہیں جہنم رسید کر ویں کوئی ان سے باز پرس کرنے والانہیں،البتة صرف فضل پرتکیہ رکھنے والے اور ممل سے کورا رہنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بغیر ہیوی کے اولا دیا بغیر شوہر کے بچوں کی تمنا کرنا۔ رب کریم اس حقیر کوشش کوقبول فر ماکر ذریعیۂ مغفرت و نجات بنائے (آمین) علاءالدین قاسمی

> خانقاه اشرفیه و مکتبه رحمت عالم رحمانی چوک پال گفشیام پوردر بهنگه (بهار) بروز بده ۵رجب المرجب و ۲۰۰۸ ه

# جنت میں سب سے پہلے محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہو گی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلموسلم نے ارشاد فر مایا: کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے علقے کو ہلائے گا۔سو اللہ میر سے لئے جنت کھول دیے گا پھر مجھے داخل فر ماد سے گا اور میر سے ساتھ مومن فقراء ہوں میر سے لئے جنت کھول دیے گا تجھے داخل فر ماد سے گا اور میر سے ساتھ مومن فقراء ہوں گے اور میں اللہ کے نز دیک سب اولین و آخرین سے بڑھ کر عزت والا ہوں مجھے اس پر بچھے اس پر فخرنہیں ہے۔ (ترندی وغیرہ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: کہ میرے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے میر اہاتھ پکڑلیا سو مجھے جنت کا دروازہ
دکھا یا جس سے میری امت داخل ہوگ ۔ بیان کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض
کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر انہی جی چاہتا ہے کہ ہیں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور
اس درواز ہے کود یکھتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر دار! بیشک
اس درواز میری احمت میں سب سے بہلے جنت میں داخل ہوگے (ابوداؤد)

ے ہو برم میر ماہ ت یا صفیل مب سے ہے ہے جنت میں *کتنی صفیل ہو*ں گ

حضرت بریدہ رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جنتیوں کی ۱۲ صفیں ہوں گی جن میں اس ۱۸ اس امّت کی ہوں گی اور چالیس ۲۰ سب امّعوں کی ملاکر ہوں گی۔ (مشکوۃ ٹریف)

# آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کوئس چیز سے پہچانیں گے

حضرت ابودردارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ قیامت کے روزسب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ (خدا کو) سجدہ کروں اورسب سے پہلے مجھے (ہی سجدہ سے ) سراٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔سراٹھا کرمیں اپنے سامنے دیکھوں گاتو تمام المتوں کے درمیان اپنی المت کو پیچان لوں گا اور پیچھے دیکھوں گاتو تمام المتوں کے درمیان اپنی المت کو پیچان لوں گا اور اپنی دائیں جانب دیکھ کربھی اپنی المت کو ساری المتوں سے درمیان پیچان لوں گا اور اپنی بائیں جانب دیکھ کربھی اپنی المت کوساری المتوں کے درمیان پیچان لوں گا۔ یہ من کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ نوح علیہ السلام کی المت سے لے کر اپنی المت تک آنے والی تمام المتوں کے درمیان آپ اپنی المت کو کیسے پیچان لیس سے لے کر اپنی المت کو کیسے پیچان لیس کے ؟ آپ مان فائی آئی آنے والی تمام المتوں کے درمیان آپ اپنی المت کو کیسے پیچان لیس کے ؟ آپ مان فائی آئی آئی آئی اللہ توں اللہ کی وضو کے اثر سے میری المت کے چیرے خوب روش ہوں کے اور ہاتھ پاؤں سفید (نور انی) ہوں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی اس شان کا نہ ہوگا اور میں اپنی المت کو یوں (بھی ) پیچانوں گا کہ ان کے نامہ اٹھال دا ہے ہاتھ میں دیے جائیں گیر گے اور ان کواس طرح (بھی ) پیچانوں گا کہ ان کے سامنے ان کی ذُریت دوڑتی ہوگی۔ (مشکر ہوئی) میں امرامیان کے مامہ طرح (بھی ) پیچانوں گا کہ ان کے سامنے ان کی ذُریت دوڑتی ہوگی۔ (مشکر ہوئی)

نامہ انگال کا داہنے ہاتھ میں دیا جانا اس المت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کیونکہ دوسری المتوں کے نیک بندول کے انگال نامے بھی داہنے ہاتھ میں دینے جائیں گے۔ لہٰذااس حدیث شریف میں جو المت محمد بید کی خصوصیات میں بیفر مایا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں انگال نامے دیے جائیں گے تو ہوسکتا ہے کہ سب سے رپہلے ان کو انگال نامے دیئے جائیں اور بیا بھی ممکن ہے کہ المت محمد بیرسی شائی کیا ہے کہ سب سے بہلے ان کو انگال نامے دیئے جائیں اور بیا بھی ممکن ہے کہ المت محمد بیرسی شائی کیا ہے خاص طریقے پر انگال نامے ملیں۔ (فضائل امت محمد بیرسی انگال نامے دیئے جائیں انڈ علیہ دسلمان بھی محمد عاشق الی باعد شہری)

### جنت کامزہ مصیبت زوہ کوزیا دہ ملے گا

حضرت حکیم الامت نے فرمایا: ایک مرتبہ میں نے مولا نامحمہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت حدیث میں جوآ یا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت نہ بھرنے کی شکایت کرے گی تو اللہ تعالی ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اسے بلاعمل جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہے لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ فرمایا آنہیں کیا خاک مزہ ہوگا؟ وہ راحت کا کیالطف اٹھا کیں گے؟ جوراحت بعد کلفت کے حاصل ہواس میں لذت ہوتی ہے جنت میں آرام وچین ان کو ہوگا جو مختلف شدائدا ورآلام جھیلے ہوئے ہیں ہے۔

#### اسے تراخارے بیانشکسته دانی که چیست

حال شیرا نے کہ شمشیر بلا برسر خورند (ارداح علاثہ ص: ۳۷۷)

# تین بچیوں پر جنت کی خوشخبری

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ اگر کسی کے پہاں تین بیجیاں ہوں ، اور تنیوں بچیوں کی اچھی تربیت کی ،تعلیم کا بندوبست کیا ،ان کی اچھی طرح پرورش کی ،توان کے لیے جنت واجب ہوگئی ، ماں ہاپ کے لیے جنت واجب ہوگئی ،لڑ کے کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے کہ جنت واجب ہوگی ،مگرلڑ کیوں کے بارے میں آیا ہے،صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ جس کے یہاں دوہی لڑ کیاں ہوں؟ توحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جواب و یا ،اس کے لیے بھی جنت واجب ،بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے بیہاں ایک ہی لڑکی ہوتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہاس کے لیے بھی جنت واجب، بیردیکھوہم خوش ہور ہے ہیں کہ بیٹا ہوا، حالا نکہ بعض مرتبہ بیٹا بڑا ہو کرلٹھ برسا تاہے، نافر مان ہوتا ہے اور بیٹی بڑی ہونے کے بعد باپ کی بھی خدمت کرتی ہے، ماں کی بھی خدمت کرتی ہے،اگر والدین بیار ہوجا نمیں ،توسب سے زیادہ وہی پریشان ہوتی ہے،اور وہی خدمت کرتی ہے،اور بیٹے کو کھیت میں جانا ہے، دوکان پرجانا ہے، امی پڑی ہے، بیمار ہے،اس کوکھیت کی سوجھ رہی ہے کہ کھیت میں یانی دینا ہے، بجلی آگئی ہے، آفس میں جانا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، دوکان کا ٹائم ہوگیا ہے، اورجس کو براسمجھ رہی تھی اس کی وہی خدمت کر رہی ہے ، وہی آ رام بھی پہنچار ہی ہے، اس کے اندر نرمی اللہ نے رکھی ہے، اور خدمت کا ماد ہ بھی رکھا ہے، اور جنت اس کی وجہ سے ل رہی ہے، بلکہ شادی ہونے کے بعد بھی اچھی بری میں لڑ کی ہی کام آتی ہے، اوراس کی بینا قدری کررہے ہیں کہ بیٹی ہوگئی ،اینے آپ کومعاشرہ میں حقیر سمجھ رہے ہیں ،اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا اگر اچھی تربیت کی اور اچھی تعلیم وی ہتو جنت کی ، بہت ساري حديثين اس سلسله مين وارد بهوئي بين \_ (مان باپ اوراولاد كے حقوق \_ص/44 - 45)

# جنت میں دنیا کے سارے کچل ہوں گے اوران کے علاوہ بھی بے نثار طرح طرح کے کچل ہوں گے

اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمانوں کے لئے جنت میں ایسے باغات لگائے ہیں کہ جب
ہوائیں چلیں گی تو درخت کی شاخوں اور پتوں سے بجیب وغریب آ داز آھے گی،ان کے سے
سو نے کے ہوں گے اوران پرانگور، سیب اور مجوریں گی ہوئی ہوں گی، د نیا میں اللہ نے کتے
فروٹ اور پھل پیدا کئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اقسام کے اور زیادہ لذیز جنت کے پھل ہوں
گے، دیکھوجو پھل ہندوستان میں ہے وہ مصر میں نہیں اور جو مصر میں ہے وہ ہندوستان میں نہیں، پھے
کے، دیکھوجو پھل ہندوستان میں ہیں جوہ مصر میں نہیں اور جو جنوب میں ہیں وہ شال میں نہیں، بہت
پھل ایسے بھی ہیں جو شال میں ہیں جنوب میں نہیں اور جو جنوب میں ہیں وہ شال میں نہیں، بہت
سے پھل یوروپ میں ہیں وہ ایشیا میں نہیں ہیں اور جو ایشیا میں وہ یوروپ میں نہیں ہیں۔
جب اس دنیا کا بیوال ہے تو جنت کا کیا حال ہوگا؟ کیسے کیسے فروٹ اور پھل وہاں ہوں گے
اللہ ہی بہتر جانے ہیں ، اللہ تعالی زمین کے برابرایک روٹی بنا نمیں گے اور شحم فرما نمیں گے کہ اس

اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے عظیم الثان باغات اور درخت ہوں گے کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کرسکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون کون سے پھل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ دنیا میں جتنے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے اوران کے علاوہ اور بھی بہت سے پھل اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے بندوں کو کھلائیں گے۔ (خطبات بہن جلاوہ)

جنت می*ں عور تو*ں کی حالت

گا،خدا کی عجیب وغریب قدرت ہے۔

قر آن شریف سورہ بنامیں ہے: **و گؤاچت آثر ابّا**اور جنت میں جنتی عورتیں ہوں گی وہ سب

حسین وجمیل ہوں گی اورسب ایک ہی عمر کی ہوں گی ان میں کوئی بوڑھی نہ ہوگی ، و تکامیا اور جھلکتے ہوئے جام ہوں گے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی اورجس میں کوئی نشہ نہ ہوگا اور تھلکتے ہوئے جام ہوں گے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی اورجس میں کوئی نشہ نہ ہوگا اور نہاں میں کوئی برائی ہوگی کہ جس کو چینے سے انسان پاگل یا دیوانہ ہوجائے یااس کے منہ سے بدیو آئے بلکہ اس جام سے مشک وعنبر کی خوشبو آئے گی اور جس پیالے میں بی شراب دی جائے گی اس میں زنجیل کی خوشبو ہوگی جائے گی۔ جائے گی اس میں زنجیل کی خوشبو ہوگی جائے گی۔ جنت میں غیر نشر آ ور شراب ہوگی

اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما یا وَکا سادِبا قا کدوباں تھلکتے ہوئے جام ہوں گے، الیی شراب ہوگی جوانسانوں کو مدہوش نہیں کرے گی نہ عقل ما وَف ہوگی بلکہ الیی شراب ہوگی کہ اس کو پینے سے لذت اور فرحت محسوس ہوگی اور جسم میں توانائی دوڑ جائے گی آگے فر ما یاللہ یکشیہ محوق فی بھا آ گے فر ما یاللہ یکشیہ محوق فی بھا آ گے فر ما یا بھر اس میں گرسکتا ، اور فر ما یا کی نہ وہاں تصور بھی نہیں کرسکتا ، اور فر ما یا اس دن بہترین بدلہ عطا فر ما عیں کے ایسا بدلہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کرسکتا ، اور فر ما یا کہ تو اللہ تعالی کہ اس دن ایسار عب ہوگا اللہ تعالی کا لوگوں پر کہ فرشتے بھی قطار بنا کر ہاتھ با ندھ کر کھڑ ہے ہو جا عیں گے کی کوگر دن اٹھا نے کی ہمت نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت جر نیل بھی اللہ موجا عیں گے کی کوگر دن اٹھا نے کی ہمت نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت جر نیل بھی اللہ کے خوف سے کا نیتے ہوئے ہوں گے۔

فرمایا لا یکتگلگون إلا صَنْ أَخِنَ لَهُ الوَّحَمٰنُ وَقَالَ صَوَاباً که کی کوالندرب العزت کی اجازت کے بغیر بولنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ،اس دن پوری مخلوق ساکت اور جامد ہوگی ،اس دفت کا بڑا مجیب دغریب منظر ہوگا الندسب کی تھا ظت فرمائے۔ حویہ سس ش میں میں نہ میں میں میں ہے ہے۔

جنت کےشراب میں نشہ نہ ہوگا

الله تعالیٰ نے مومن ومسلمان کوایک خصوصی فریضہ دے کر بھیجاہے اور اس کا نام دعوت

رکھاوہ بی فریضہ آپ کواللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہونے کی دعوت دے رہاہے ای کو قرآن کریم بیوں بیان کرتا ہے وہ نی آخسی فولا گھتی دعاً الی الله و عمل صالح اللہ اللہ و عمل صالح اللہ کا اللہ کی اللہ و عمل صالح اللہ کا دوراللہ کے ادراللہ کے دین کی بات بتائے اوراللہ کے دین کی بات بتائے اوراللہ کے دیا کہ کا سات میں جتی بھی گلوقات اللہ تعالی نے بنائی ہیں ان تمام سے زیادہ قیمتی بیاں تک کہ جنت ہے بھی زیادہ قیمتی شے ایمان ہے کول کہ ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ملیس گی ، گویا آخرت کی نعمتوں کو جنت نہیں ملے گی اور ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالی کی نعمیں نہیں ملیس گی ، گویا آخرت کی نعمتوں کا حاصل ہونا ایمان بہخصر ہے ایمان تفل ہے اور کمل اس کی چائی ، جب تک چائی آپ کے کا حاصل ہونا ایمان بہت ہی متبرک اور پاس نبیس ہوگ ففل کھول کر اندر داخل نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالی کی نظر میں ایمان بہت ہی متبرک اور محترم ہے ، وہ آ دمی اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہے جولوگوں کواللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے لوگوں کوان کافریضہ یا دولائے کہ اللہ تعالی نے تم کو دنیا میں اسلے طرف آنے کی دعوت دے لوگوں کوان کافریضہ یا دولائے کہ اللہ تعالی نے تم کو دنیا میں اسلے بھیجا ہے تا کتم خود بھی عمل کرنے والے بنواور دو سروں کو بھی اللہ تعالی کی طرف بلاؤ۔

وقال الله پرایمان لانے والا ہوں ، کوئی آ دی کی کہ میں سب سے پہلے اللہ کافر ما نبر دار بندہ ہوں اللہ پرایمان لانے والا ہوں ، کوئی آ دی کی کو برائی سے روکتا ہے توضر وری ہے کہ پہلے وہ اس برائی سے خود رک جائے مثلاً ایک آ دی شراب پی رہا ہے وہ دوسروں سے کچے کہتم شراب مت بیو، بتا ہے کہ کون اس کی بات مانے گا؟ ایمان چونکہ الی نعمت ہے جوتمام برائیوں سے بیانے والی ہے ، مسلمان مسلم ایمان ہے ہر سک نور ہی نور ، ایمان ہی ایمان ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی مجلس میں بیڑھ کر اللہ اور اس کے رسول ہے کہ جس کود کھ کر خدا یا د آ کے ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی مجلس میں بیڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے اللہ علیہ وسلم کی یا د آ جائے ، مسلمان کی محبت اور د ل میں خوف خدا پیدا ہوجائے ، رضائے الہی اور محبت خداوندی پیدا ہوجائے ، مسلمان کی محبت اور د ل میں خوف خدا پیدا ہوجائے ، مسلمان کی محبت اور د کیا ہے بیز ارکی پیدا ہوجائے ، مسلمان کی محبت اور د کیا ہے بیز ارکی پیدا ہوجائے ۔

آپ کسی تاجر کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے دہ تنجارت ہی کی بات کرے گا،عطر بیچنے والے

کے پاس بیٹھیں گے تو وہ عطری بات کرے گامسلمان پہلے مسلمان ہے اس کے بعد تا جر، پہلے مسلمان ہے اس کے بعد تا جر، پہلے مسلمان ہے اس کے بعد دوکا نداروغیرہ وغیرہ دسلمان داعی الی اللہ ہے بعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کومسلمان کہتے جیں اس کے ہاتھ، پیر، اس کی حرکات وسکنات اور اس کی ہرا دا اللہ کی طرف بلانے والی ہو،چھلنی میں اگر پانی ڈالوتو اس کے ہرسورائے سے پانی شیکے گاای طرح مسلمان اپنی زندگی کا ایک لحہ دین اسلام کی فکر میں گذارے اور دین کوزندہ رکھنے والی باتیں اس کی زبان سے تکلیں اس کومسلمان کہا جا تا ہے۔ (خطبات حبان جلدہوم)

# دنیامیں جنت کامزہ حاصل کرنے کا طریقتہ

ارشادفر مایا که جوشخص چاہے کہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگےوہ تین اعمال کرے: (۱ )اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ والوں کے لیے حق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں **فَاذُ خُیلِیٰ فِیٰ عِبْدِی کلی معلوم ہوا کہ بیرخاص بندے ہیں جن کو یا اِنسبتی سے اپنا فر مارے ہیں کہ** یہ میرے ہیں ،اور دخولِ جنت کی نعمت سے مقدم فر مار ہے ہیں \_معلوم ہوااہل اللہ یعنی صالحین کی معیت جنت سے افضل ہے، کیوں کہ ان کے دل میں اللہ ہے جو خالقِ جنت اور خالقِ نعمائے جنت ہیں،اورجنتی یعنی صالحین بندے دنیا ہی سے تو جنت میں جاتے ہیں اس لیے جو ان کی صحبت یا گیاوہ گو یا جنت میں داخل ہو گیا بلکہ جنت سے افضل نعمت یا گیا اور اس کی جنت شروع ہوگئی۔اس لیے دنیا میں جس کواللہ والے ل جائمیں اس کو دنیا ہی میں جنت کا مز ہ آنے گگتا ہے کیوں کہ جنت مکان ہے اور اہل اللہ اس کے مکین ہیں اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے۔اورمکان کتنا بھی احیما ہومکین سے احیمانہیں ہوسکتا۔اچھے مکین کی صحبت تو اچھے مکان سے تھی افضل ہے، بلکہ مکان میں حُسن توحُسنِ مکین ہی ہے آتا ہے۔میرا فاری شعر ہے۔ ميسر چوں مراصحبت بجانِ عاشقاں آيد همیں ہینم کہ جنت برز مین از آساں آید

جب مجھےاللّٰہ تعالٰی کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہوجاتی ہے تومحسوں ہوتا ہے کہ جنت آسان سے ز مین پرآ گئی ہے۔اور جولوگ جنت میں جانے والے ہیں یہاں ان کےساتھ رہنے والا بھی جنت میں جائے گا۔وہاں کاثمر ہفا ڈخلِیٰ دراصل یہاں کے فا ڈخلِیٰ کاثمر ہ ہوگا یعنی جو یہاں اہل ابتد کے ساتھ رہتا ہے تو بیر فَاقَلَةُ فِی اللَّانْیَا رِفَاقَلُهُ فِی الْجَنَّةَ کا ذریعہ ہوگ ۔لیکن صرف ساتھ رہنا کا فی نہیں بلکہ ساتھ رہنے کی شرط اتباع ہے کیوں کہ رفاقت بدون اتباع سیح نہیں قرب <sup>ح</sup>ئی مقصودنہیں ، اتباع حاصل ہے تو دوری میں بھی قر ہے معنوی حاصل ہے۔ جو تنبیج نہیں وہ قریب رہ کربھی رفیق نہیں اور جسے ا تباع حاصل ہےوہ دور ہو کربھی قریب ہے۔ پس جو سیجے معنوں میں ان کارفیق ہوگا دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگے گا کیوں کہ بیاللہ کے خاص بندے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے یائے سبتی ہےان کواپنا فر ما یا ہے کہ بیرمیرے ہیں ۔ جنت میں بھی میرے ہیں اور دنیا میں بھی میرے ہو کے رہے۔ ن<sup>دننس</sup> کے ہوئے نہ شیطان کے ہوئے نہ معاشرہ کے ہوئے ،ساری زندگی میرے ہو کے رہے ،ساری زندگی میری مانی ، ننفس کی مانی ، نہ شیطان کی مانی ،جسم وجان سے مجھ پرقربان رہے۔ گنا ہوں کے تقاضوں برصبر کیا ،اگر بھی غلطی ہوگئ توخون کے آنسو بہائے ،میر ہےحضور میں کلیجہر کھ دیا۔تو پھران کے لیے میں پائے شخصیص کیوں نہ لگاؤں اور ان کو کیوں نہ کہوں کہ یہ میرے ہیں؟

۳) اور دوسراعمل بیہ ہے کہ کسی ایسے مخص کو جومتیج سنت ونٹر بعت ہوا در بزرگانِ دین کا صحبت یا فتہ واجازت یا فتہ ہوا پنامر نی اور دینی مشیر بنالیس اوراس کے مشورہ سے خلوت میں پچھ ذکر کر لیا کریں۔ تو ذکر سے جونور پیدا ہوگا خواہ قلیل وضعیف ہو بوجہ ہم جنسیت کے شیخ کے نور قوی و کثیر کا جاذب و جالب ہوگا۔ کیوں کہ بقاعدہ آئجے ٹیس تیجیٹی الی اٹجے ٹیس نور نور کوجذب کرتا ہے اور نار نار کوجذب کرتا ہے اور نار نار کوجذب کرتا ہے اور نار دی رحمتہ الندعلیہ فرماتے ہیں :

نوریاں مرنوریاں راجاذب اند ناریاں مرناریاں راطالب اند نوری لوگ نور یوں کواپئ طرف تھینچتے ہیں اور ناری ناریوں کے طالب ہوتے ہیں۔ پس مالک جب ذکر کرتا ہے تو یہ نور ذکر شخ کے باطنی فیضان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پس جو ذکر کا الترام نہیں کرے گاس کوشنج سے نفع کا مل نہ ہو گاجس طرح قطب نما کی سوئی پر مقناطیس کی ہلکی ہی پالش ہوتی ہے جس کی وجہ سے قطب شالی کا خزانہ مقناطیس اس سوئی کواپئ طرف کھینچ رکھتا ہے اگر سوئی پر مقناطیس کی تھوڑی ہی پالش نہ ہوتو قطب شالی اس سوئی کوشال کی طرف جذب نہیں کرے گا۔ اس طرح التزام ذکر کواستقامت میں بہت خاص دخل ہے۔ قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پالش کی طرح التزام و کرکواستقامت میں بہت خاص دخل ہے۔ قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پالش کی طرح التزام و کرکواستقامت میں بہت خاص دخل ہے۔ قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پالش کی طرح اس موئی ہمیشہ قطب شالی کا فور ذاکر بین کے قلوب کواپئی طرف درست نہیں کر لیتی بے چین رہتی ہے۔ ترک ہمیشہ قطب شالی کی طرف درست نہیں کر لیتی بے چین رہتی ہے۔ اس طرح جس قلب پر نور کی پالش ہوتی ہے تو ذرا بھی میلان الی المعصیت ہواور اللہ تعالی کی طرف درست نہیں کر لیتی بے چین رہتی ہے۔ اس طرح جس قلب پر نور کی پالش ہوتی ہے تو ذرا بھی میلان الی المعصیت ہواور اللہ تعالی کی طرف سے درخ پھر نے گرتو ایسادل ترزیہ جائے گا۔

س) اور تیسراعمل بہ ہے کہ خلوت وجلوت میں حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ کیوں کہ حقوق العباد صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔اور ہر کام کوشر یعت کے مطابق رکھیں۔ (صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور اس کے فوائد)

## جنت میں گھر بنانے کاوعدہ

حضرت ابوامامةً كى ايك حديث ميں ہے كه جو تخص جمعه كى دات ميں يا دن ميں سوره م الدخان برُ هے گاتو جنت ميں اللہ تعالى اس كيلئے ايك گرتعمير فرماديں گے۔ ورواة الطبرانی والاصبهانی ایضا من حدیث أبی اُمّامَة وَلفظُها قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً حَمَّ اَللَّ هَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ اَوْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بَنَى اللهُ لَهُ جَمَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ رَافِر جَالاصِها فَيْ لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ اَوْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بَنَى الله لَهُ لَهُ

## خاتون جنت کا نکاح آسمان میں فرشتوں اور جنتیوں کی محفل میں ہوا

شیر خدا کی حضرت فاطمة الزہرا رضی الله عنہا ہے نکاح کی خواہش کے اظہار پر آتا صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ابوالحسن! مجھے بشارت ہو کہ یقیناحق تعالیٰ نے تیرااور فاطمہ کا عقد آسان میں باند هدیا ے۔ تیرے آنے سے پہلے خدا تعالی نے میرے یاس ایک فرشتہ بھیجاجس کے بہت سے چہرے اور بال ويرتض سلام كما اوركما: ابشر بجمع وطهارة النسل مين في سوال كيا: العمك! ا بشارت اورطہارت نسل ہے کیامرا دہے؟ اس نے کہامیں سطائیل فرشتہ ہوں ،قوائمُ عرش میں ہے ایک یرموکل ہوں مجھے خدا تعالیٰ نے آپ تک خوشخبری پہنچانے کی اجازت فرمائی اور پیہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لےآئے۔انہوں نے سلام کیااور جنت کے ریشم سے سفید ریشم کا ایک مکٹراایئے ساتھ لائے ، جس پرنور سے دوسطریں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے یوچھا:اے جبرئیل! پیخطے،اس مکتوب کامضمون كيا بي بجرئيل عليه السلام نے كہا: اے محمصلى الله عليه وسلم! حق تعالى نے آپ كومخلوقات سے منتخب افر ما یا اور آپ کیلئے ایک ساتھی چنا حضرت فاطمہ کو اسے دے دیں۔ اور اسے اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ میں نے بوچھا بیرکون تخص ہے جس کے جسم پرمیری اخوت کی خلعت چست و درست بیٹھی ہے؟ عرض کیا: آپ کے چیا کا بیٹاعلی ہیں جن کا نکاح حق تعالیٰ نے آسان پراس طرح یا ندھا کہتمام میشتوں کو حکم دیا کہ وہ آ راستہ و پیراستہ ہوجا <sup>نمی</sup>ں اور حوروں کو وحی جھیجی کہ وہ زیورات سے مزین ہوجا ئیں شجرہُ طو لیٰ کو تھم ہوا کہ وہ پتوں کے بجائے خلعت فاخرہ پہنیں پھر تھکم فر مایا کہ آ سانوں کے فرشنے چوتھے آسان میں بیت المعمور کے نز دیک جمع ہوجا ئیں اور وہ منبر وجومنبر کرا مت سے موسوم ہے اور آ دم علیہ السلام نے اس پر خطبہ پڑھا ہے وہ نور سے ترتیب دیا ہوامنبر ہے، بیت المعمور کے سامنے رکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے جس کا نام' 'احیا'' کووٹی جیجی۔اس نے منبریرآ کرخدائے تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ،فرشتوں میں فصاحت وبلاغت ،لطا ئف نطق اورحسن صورت میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ۔اس کی خوش گفتاری اورحسن صوت سے آسان جھو منے گئے۔

پھر حق سجانہ تعالی نے مجھ جرئیل کی طرف وجی بھیجی کہ اے جرئیل! بیں نے اپنی بندی
فاطمہ بنت مجمد کا عقد اپنے بندے علی بن ابی طالب سے باندھ دیا ہے تو بھی ملائکہ کے درمیان
اس انعقاد کو متحکم کر ۔ میں نے بھی خدائے تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کی تائید میں ان کا
نکاح باندھا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ تمام صورت واقعہ کو اس ریشم کے گڑے پر لکھ کر
فرشتوں کی گواہی سے اسے مضبوط کیا اور آپ کی خدمت میں لایا۔ خدائے تعالی نے فرمایا
کے کہ آپ کی خدمت میں اسے بیش کروں پھر مشک سے اسے مہر لگا کر جنت کے خاز ن
رضوان کے سپر دکروں ۔ جب میہ عقد مبارک منعقد ہوگیا تو حق تبارک تعالی نے درخت طو بی
کو تھم دیا کہ اپنے زیورات اور لباسہائے فاخرہ کو نچھاور کرے اور فرشتے ،حوریں، غلان و
دلدان ان کولوٹ لے جانمی اور ایک دوسرے کو ہدایا اور تھا نف دیں ۔

قیامت تک به ہدایا اور تحا نف باتی رہیں گے پھر حق تعالی نے جھے تھم دیا کہ میں آپ
کواس عقد از دواج کی خوش خبری سناؤں اور ہدیہ تبریک پیش کروں۔ آپ بھی ان کو دو
مبارک بیٹوں جو دنیاوآ خرت میں طاہر و فاضل ہیں کی بشارت دیجئے۔ پھر آتا صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت علی سے فر مایا: اے ابوالحسن! خدا کی تتم! جبریک علیه السلام نے ابھی آسان
کی سیڑھی پرقدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے منگوت میں اڑنے کے لئے نہیں کھولے
عصر کہتم نے درواز ہ کھنگھٹایا۔ فر مان خداوندی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چلیں اور مجلس عام
میں سے مبارک عقد انجام دیں۔ (معارج انہوۃ فی مدارج الفقۃ: جلد سیم: ۵۳:۵۲)

#### جنت كاراسته

کیا ہماری مسلم،روز بے داراورفر مال بردارخوا تین کوئی ایسا آسان راستہ جانتی ہیں جوانہیں جنت میں پہنچا دے؟ اگر نہیں جانتی ہیں تو ان کی خدمات میں نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کی وہ احادیث پیش ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت وسعادت کے ایسے راستے کی رہنمائی کی ہے جوانبیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور جنت تک پہنچانے والا ہے، نیز اس پر چلنے سے میاں بیوی کے درمیان بہترین مضبوط از دوا جی تعلقات بھی استوار رہیں گے۔

سوره دخان کی تلاوت پرحور سے شادی کا تحفہ

ابورافع سے مروی ہے کہ جوشخص جمعہ کی رات میں سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے تواس حال میں صبح ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔اور جنت کی خوبصورت عورت سے اس کی شادی (مقدر ) کردی جاتی ہے۔

عَنْ آبِي رافع مَنْ قَرَأَ الدُّّحَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُهُّعَةِ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَّهُ وَزُوِّ جَمِنَ الْحُوْدِ الْعَدِّنِ - ( کنزالهمال ۱۸۵۱، آم الدیث:۲۱۹۳) لڑکیوں کی پرورش پرجنت کی خوشخبری

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : جس کو لڑکی پبیدا ہواور وہ اس کوزندہ در گورنہ کرے اور نہاس پراپنے لڑکے کوتر جیجے دے ہتواللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فر مائمیں گے۔(ابوداؤد)

لڑکیوں کی پرورش پر حدیث میں بڑی خوشخبریاں دی گئی ہیں اورلڑ کی کورحت قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے لڑکیوں اور غلاموں کو بہت ابھارا اور ان کوعزت ورفعت عطاکی اس بات کا اندازہ ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ بل از اسلام صنف نازک اور غلاموں پر کئے جانے والے مظالم پر بھی نظر ڈالیں جہاں عورتوں اور غلاموں کو بڑے بڑے حکماء دوانشوران توم کے جانے والے والے معاشرے کے نام ونہا دمعزز افر ادجانوروں سے زیادہ بدتر سیجھتے تتھے اور بے چاری صنف نازک کی مظلومیت کا توبی عالم تھا کہ اس کوانسان سیجھتے کے روادار نہ تھے۔ بلکہ اس کوا یک جانور سیجھتے شعے۔ فرانس نے اگر کسی قدر عورت پر احسان کیا تو اس کوانسان قرار دیا مگر ہے کہ عورت صرف مرد کی غدمت کے لئے بیدا کی گئی ہے ظاہر ہے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف بینی برصلی صرف مرد کی غدمت کے لئے بیدا کی گئی ہے ظاہر ہے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف بینی برصلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کتی خوشخبریاں سنائی ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا:
جس نے دولڑ کیوں کی پرورش کی حتی کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ
ساتھ ساتھ آئیں گے۔آپ نے اپنی انگلیوں کو ملاکر بتایا کہ اسطرح ساتھ ہوں گے۔ (مسلم)
حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے
فر مایا: جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی ، ان کو ادب و تہذیب سکھایا، شادی کردی اور ان
کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ جنت میں واضل ہوگا۔ (ابوداؤد)

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتادوں ہتمہاری بیٹی تمہارے ہی ذمہ ہے ہتمہارے سوا اس کے لئے کمانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ (ابن اجر)

ہم لوگوں کا حال ہے ہے کہ اپنی اولا و پر جو پھڑ خرج کرتے ہیں اس کوصد قہ اور تو اب کی چیز ہی نہیں سبھتے ہیں جب کہ اس کو بھی حدیث میں صدقہ قرار دیا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ابنی اولا و پر یوم عاشور اکو کھانے پینے میں کشادگی کر سے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال وسعت و کشادگی عطافر ما میں گے۔ اس لئے اپنے بچوں پر خرج کرنے میں بخل نہ کریں بلکہ ول کھول کرخرج کریں اور تعلیم و تربیت کے لئے جتنے پسیے خرج کریں گیا ان بخل نہ کریں بلکہ ول کھول کرخرج کریں اور تعلیم و تربیت کے لئے جتنے پسیے خرج کریں گیا اللہ تعالیٰ و خیر و آخرت بنا میں گیا اور جب بچے جے تعلیم و تربیت سیکھ لیس گے تو آپ کا ان پر خرج کیا ہوار و پییضا کع نہیں جائے گا بلکہ و نیا بھی ہور آخرت میں اس کا فعم البدل برخرج کیا ہوار و پییضا کو نہیں جائے گا بلکہ و نیا بھی میں بھی اور آخرت میں اس کا فعم البدل ملے گا ۔ لیکن اولا و کی تعلیم و تربیت پر خاص طور پر تو جد دیں ہے بہت بڑی و مہداری ہوتی ہے والدین اگر اس میں کو تا ہی کریں گے تو آخرت میں اس سلسلہ میں شخت باز پر س ہوگی ۔

ذ کراللہ کا مزہ جنت سے بھی زیادہ ہے

حضرت حکیم الامت ؓ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہوسکتی کیوں

کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَمْدِیکُیٰ لَّهُ کُفُوا اَسَحُلُ میراکوئی مثل نہیں۔ جب ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ حضرت مثل نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما یا کرتے ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدارنصیب ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یا دنہیں آئے گی ، چنال مست ساتی کہ مے ریختہ (رزکینس) نعمائے جنت سے بڑھ کر مزہ ما نے کی ، چنال مست ساتی کہ مے ریختہ (رزکینس) نعمائے جنت سے بڑھ کر مزہ ما نے والے لوگ

اس لیے دونوں جہال سے بڑھ کرمز ہوہ اپنے دل میں پاتے ہیں ،اس پر تھیم اخر ؓ صاحب کا شعرہے۔۔

> و ہ شا ہِ د و جہاں جس د ل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھکے یائے

کیوں کہ دونوں جہاں اللہ تعالیٰ کے بیدا کیے ہوئے ہیں۔ دنیا بھی ،آخرت بھی ، جنت بھی اور دوز خ بھی۔ توبہ بتاؤکہ جنت کلوق ہے یا نہیں؟ اور پوری دنیا گلوق ہے یا نہیں؟ تو خالق افضل ہے یا کلوق؟ تو جب خالق دل میں آئے گاتو پورے عالم سے بنیازی اور استغنا بیدا ہوجائے گا۔ ضرور تا کھائے گالیکن کی فعمت کود کھے کہ لیجائے گانہیں، صرف جینے کے لیے کھائے گا، کیوں کہ قیام اسٹر پھر اور ڈسٹمپرای سے ہ، روئی نہ طفتو چہرہ بھی سو کھ جاتا ہے اور اسٹر کچر بھی کا نیخ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور ڈسٹمپرای سے ہ، روئی نہ طفتو چہرہ بھی سو کھ جاتا ہے اور اسٹر کچر بھی کا نیخ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عام سے اس کے قلب میں سیر چشمی ہوگی۔ عاشق ذات حق کے لیے جنت بھی درجہ کا نوی میں ہوتی ہے ، اللہ کے نام میں وہ جنت سے بڑھ کرمزہ پاتا ہے۔ پس دیونوں عالم کا حاصل وہ جو تیجے کے بیگا تیہ میں ہوتا ہے، جب در دول سے اللہ کہنا ہے تو اپنے قلب میں دونوں عالم کا حاصل وہ جو تیجے کے بیگا تیہ وکی گیڈی آتے ہوگئی آتے ہوگئی آتے ہوگئی آتے ہوگئی اسے ۔ لذت دوجہاں بلی مجھ کو تمہار سے نام سے لذت وجہاں بلی مجھ کو تمہار سے نام سے لذت وجہاں بلی مجھ کو تمہار سے نام سے لذت وجہاں بلی مجھ کو تمہار سے نام سے لذت و جہاں بلی میں دوجہاں بلی مجھ کو تمہار سے نام سے لذت و دوجہاں بلی میں دوجہاں بلی مجھ کو تمہار سے نام سے لذت و دوجہاں بلی میں دوجہاں بلی دوجہاں بلی دوجہاں بلی دوجہاں بلی میں دوجہاں بلی دوجہاں بلید دوجہاں بلی دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں ہلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں ہلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید کی دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں بلید دوجہاں ہلید دوجہاں بلید دوجہاں ہلید دوجہاں بلید دوجہاں ہلید دوجہاں ہلید دوجہاں ہلید دوجہاں

لیکن اس شعر میں ایک کمی رہ گئی تھی جو میں نے دوسر سے شعر میں دُور کی کہ ہے وہ شا و دوجہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے یائے

دونوں جہاں جس کی برابری کر سکیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا ۔ مخلوق اور خالق کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے خالق ہیں، خالق جنت ہیں،جس نے اللہ کود نیامیں یالیا وہ حاصلِ جنت یا گیا، گو جنت وہ بعد میں دیکھے گا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ جب میں جنت دیکھوں گا تو میر ہے یقیین میں اضافہ بیں ہوگا کیوں کہ اتنا یقین مجھ کو دنیا ہی میں حاصل ہے ببر کتِ صحبتِ سیدالانبیا علی اللّٰدعليه وسلم \_خالقِ جنت جس كے دل ميں ہے تو بتا ؤ! جب جنت ہے افضل چيز موجو د ہے تو جنت سے زیادہ مزہ اس کود نیا ہی میں نہآنے لگے گا؟ جب اللہ تعالیٰ دل میں ہے تو سارے عالم کے بادشاہوں کے نشے، سارے عالم کی سلطنت کے نشے ، وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کے نشتے،سارے عالم کے انگوروں کے نشتے،سارے عالم کےسیبوں کے نشتے،سارے عالم کارس الله اس دل میں گھول دیتا ہےجس دل میں وہ انله آتا ہے۔ والله! میں قشم کھا کر کہتا ہوں کہاس حقیقت کی تعبیر کے لیے میرے پاس لغت نہیں ہے، کیوں کہاللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، ہماری لغت محدود ہے۔غیر محدود ذات کودل محسوس تو کرسکتا ہے مگر لغت تے تعبیر نہیں کرسکتا۔مولانا جلال الدین روی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں ہے

> ہر چه گویم را شرح و بیا ں ہر چند میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی شرح بیان کرتا ہوں کیکن ہے چوں ہے عشق آئیم خجل باشم از اں

جب دوباره عشق مجھ پرطاری ہوتا ہے اور میں زبانِ محبت کو پیش کرتا ہوں ،تواس بیان

میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ پچھنے بیان سے میں شرمندہ ہوجاتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک
میں فرمایا کہ جب میرے عاشق مجھے یا دکرتے ہیں ،تو میرے نام میں یہ خاصیت ہے کہ ان کے
دل کو چین اور اطمینان ماتا ہے اور اطمینان کی دو وجہ میں نے بیان کی: ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا د
کرنے والوں کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوتی ، نہ دنیا کی ، نہ جنت کی ، دونوں جہاں یہیں
یاجاتے ہیں۔(لذت قرب خدا،از:حفرت مولانا شاہ کیم محمد اختر صاحبً)

# پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک دخول جنت کا سبب

حضرت عبدالرحمن بن ابی مرُ ادرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا توصحا برُ کرام رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے وضوکا پانی لے لے کرا ہے او پر ملنے لگے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ تمہارے لئے اس کا کیابا عث اور محرک ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بس اللہ ورسول کی محبت ، آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس کی بیزخوشی اور چا ہمت ہو کہ اس کواللہ ورسول کی محبت ، آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس کی بیزخوشی اور چا ہمت ہو کہ اس کواللہ ورسول کی محبت بو یو ہے کہ وہ ان تین باتوں کا اہتمام کرے بات کر ہے تو تی ہو لے جب کوئی امانت اس کے سپر دکی جائے تو امانت دار ی باتوں کا اہتمام کرے بات کر ہے تو ہوں کے ساتھ اچھا رویے رکھے۔ گویا جو خض پڑ وسیوں کے ساتھ اس کے سردی کے ۔ گویا جو خض پڑ وسیوں کے حقوق اوا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اور اللہ درسول کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ حقوق اوا کرتا ہے ان کے ساتھ اسی کے میں اسلوک کرتا ہے تو اللہ درسول کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ حقوق اوا کرتا ہے ان کے ساتھ اسی کی بیٹوں گا جنت کے فرش کا ظاہر:

# مفسرین نے سعید بن جبیر ؒ کے حوالے سے رہے گفتل کیا ہے کہ اس کا ظاہر مجسم نور کا ہوگا۔ اے جنت کا مچمل جنتی کے باس خود سے آئیگا:

جنتی ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے،اور جنت کے پھل ان کے منھ کے قریب آ جا نمیں گے،اوروہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے جس طرح چاہیں گے ان کو کھا نمیں گے۔

# جنت میں انسان ساکن اور نعتیں متحرک ہوں گی:

حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب پھل دیکھے گا اور اُس کو کھانے کی خواہش ہوگی تو پھل اُس کے پاس آجائے گا۔لیکن دنیا میں آدمی کو پھل خریدنے کے لئے جانا پڑتا ہے، یا آدمی پھل تو رُند نے کے لئے جانا پڑتا ہے، یا آدمی پھل تو رُنتا ہے تو ایک پھل اس سے قریب ہوتا ہے اور دوسرا دور ہوتا ہے۔لیکن جنت میں انسان کو کسی حرکت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ، دہاں آدمی ساکن ہوگا اور جنت کی تعمین متحرک ہوں گی ،کسی ضرورت کے لئے آدمی حرکت نہیں کرے گا،ساری چیزیں خود اس کے پاس آجا سی گی ،اور آدمی کاساکن ہونا تھکنے کی وجہ سے نہیں ہوگا جلکہ عیش وعشرت کی وجہ سے نہیں ہوگا جلکہ عیش وعشرت کی وجہ سے ہوگا۔ (تقسیر رازی: ۲۹ در ۲۹ کی)

#### ار تا موا پرنده خوان بن كرحاضر موجائے گا:

آ دمی کو پرندہ کھانے کی خواہش ہوگی تو کسی شکار کی ضرورت نہیں ہوگی ، بلکہ وہی پرندہ بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا ،اور جب آ دمی اس کو کھالے گاتو پھروہ پھڑ پھڑ اتا ہوا اُڑ جائے گا۔ پرندہ کھانے کا جومزہ ہے وہ تواپنی جگہ ہے ،کیکن جب وہ دوبارہ زندہ ہوکراُڑ ہے گاتو اس کا مزہ الگ ہوگا۔ (موضوعاتی درس قرآن ،س/174)

## حورول کی صفات:

فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبُلَهُمْ وَلَا جَانُّ۞فَبِاً يِّ ٱلَاءِرَبِّكُمَا تُكَيِّبَانِ. (سرورش)

ان میں بنچی نگاہ والیاں ( یعنی حوریں ) ہوں گی کہان ( جنتی ) لوگوں سے پہلے ان پر نہ توکسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ۔۔سواے جن وانس!تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کوجھٹلا ؤگے؟

یہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ انبی لڑ کی کو چاہتا ہے جس کا اس سے پہلے کسی

اور سے تعلق نہ ہوا ہو۔ اور بیہ بات بالکل معقول اور غیرت والی ہے۔ پرانے زمانے میں اس بات پرجنگیں ہوا کرتی تھیں ،اور پھر بیصرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کافر اور یہودیوں میں بھی فطرتا بیہ بات یائی جاتی ہے۔

اس کئے فرمایا کہ وہاں نگاہوں کو پنچےر کھنے والی عفیف حوریں ہوں گی ،اپنی ذات میں بھی وہ خود اتنی پاک دامن ہوں گی کہ وہ بھی نگاہ ہی نہیں اُٹھائی ہوں گی ،وہ صرف اپنے شوہر دں کو دیکھیں گی ،کسی اور کونہیں۔

نہ کسی انسان نے اُسے ہاتھ لگا یا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔اللہ تعالیٰ بیرب کچھ کیوں سنار ہے ہیں؟اس لئے کہ بڑے بڑے زاہد،مشائخین ،علاء،مفتیانِ کرام ،ڈاکٹرس ، انجینئر س ، وکلاء ، تجار ، دیہاتی ،شہری سب کے دلوں میں بیخواہش ہوتی ہے کہ اُس کی بیوی میں بید صف ہو۔ جنت میں سنر جوڑوں سے پنڈلی کا گودانظر آئے:

اور پھران کی خوبصورتی کا عالم بیہ ہوگا کہ وہ ستر جوڑ ہے پہنی ہوئی ہوں گی ، اور ان ستر جوڑوں سے کوئی بدصورتی اور بے ڈھنگا پن ظاہر نہیں ہوگا ، بلکہ خوبصورتی میں ادراضا فہ ہوگا ،اور ان ستر جوڑوں کے اندر سے اس کی پنڈلی اور پنڈلی کا گودانظر آئے گا۔ (صح مسلم : باب نی صفات الجنۃ واہلھا، ۲۸۳۲)

#### حور کاحسن سورج اور چاندے زیادہ

اُن کی چیک کا بیرحال ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں جھائے تو سورج و چاند کی روشنی ان کے سمامنے ماند پڑجائے۔ سماری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے۔ (مجم الکیرللطبر انی:۵۳۷۹)

ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ صرف اپنی تھیلی اہل دنیا پر ظاہر کریے تو آسان اور زمین روشن ہوجائے۔ اور ان کی خوشبو کی مہک پانچ سوسال کی مسافت سے محسوس ہو۔ (مصف ابن افلی مسافت سے محسوس ہو۔ (مصف ابن افلی میں بعد کا مسافت سے محسوس ہو۔ (مصف ابن کی شیبہ: ۹۸۷ ۳۳۹۸۷)

### حور كے لعاب سے سات سمندر میشے ہوجائيں:

اگروه اینالعاب سات سمندرون میں ژال دیے تو سارے سمندروں کا پانی میٹھا

توجائك (صفة الجنة لإبي نعيم: ذكر نكاح أهلها وتعانقهم حور ١٠٠١٨)

"كُوْ أَنَّ حَوْرًاء بَصُقَتُ فِي سَبْعَةِ أَبْحُرٍ لَعَنُبَتِ الْبِعَارُ مِنْ عَذُوبَةِ دِيْقِة - حوركَ مَنْ عَذُوبَةِ دِيْقِة - حوركَ مَنْ مَنْ كَانُور بوجائة:

اوراس حور کے کنگن کی دنیا میں صرف جھلک دکھا دی جائے تو اُس کے سامنے سورج کی روشنی ایسی ماند پڑ جائے گی جیسے سورج کے نگلنے پرستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ (سنن ترندی:باب ماجاء فی صفة اهل الجنة )

سورج کے نکلنے پرجیسے ستار بےنظر سے غائب ہوجاتے جیں ،ایسے ہی اگر جنتی عورت کے کنگن کی جھلک اس دنیا پر پڑجائے توسورج کی روشنی غائب ہوجائیگی اور وہ بے نور ہوجائیگا۔ ک**یا جنت میں استنجاء کی ضرورت ہوگی ؟** 

لَا يَبُوَلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمُتَغِطُونَ وَلَا يَمُتَغِطُونَ وَلَا يَتُفُلُونَ وَرَشَّحُهُمُ الْهِسُكُ ( سَحَ عَارِي: إِبِ اماريث الانبياء: ٣٣٢٤)

اہل جنت پیشاب نہیں کریں گے، پاخانہ نہیں کریں گے،تھوکیں گے نہیں، ناک کی ریزش صاف نہیں کریں گے،اوران کا پسینہ مشک کا ہوگا''

ایک بہودی آپ کے پاس آیا،اور کہنے لگا کہ اے محمد سائٹ اینے کیا جنت میں بھی لوگ کھانے کھا نمیں گئے اینے بھی ایک کھا نمیں گے اور پئیں گے؟ آپ نے فر مایا کہ کیوں نہیں؟ بلکہ جنت میں ایک آ ومی کو کھانے پہنے اور جماع میں سوآ دمیوں کے برابر قوت دی جائے گی، یہودی نے کہا کہ پھر تو اس کو استنجاء کی بھی حاجت ہوگی؟ آپ نے فر مایا کہ نہیں، بلکہ مشک کی طرح خوشبود ار پسینہ آئے گا اور کھا نا ہمضم ہوجائے گا۔ (منداحمہ:الجزءالثانی والثارثون:۱۹۲۲۹،۱۹)

اور ایک روایت میں آپ نے فر مایا: طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كُرَشِي الْبِسُكِ (سَحَ مسلم، باب فی صفات الجنة ٢٣٣٣-)

ان كا كھانا مشك كى طرح ۋكارىت بضم موجائے گا۔

ایک روایت میں ہے:''قَلَیْت فِیْمِیْ آذی '' کہان کو پیریڈ (menses) نہیں ہوگا۔ پس جب ان میں کوئی گندگی نہیں ہوگی ،خون ، پہیپ، پیشاب پاخانہ اور تھوک وغیرہ سے وہ پاک ہوں گے، ایک مُشک کی ڈکارآئے گی یا تھوڑا سالپینہ آئے گا اور سب ہضم ہوجائے گا تو پھر ان سے گھن اور تکدر بھی نہیں ہوگا (مندالفردی ۲۹۵۵)

#### جنتی مردوں کی قوت:

اس لئے الیم جب حوریں ہوں گی تو اللہ پاک ای اعتبار سے ان سے لطف اندوز ہونے کے لئے مردمیں بھی اسی طرح کی قوت پیدا کردیں گے۔

حضور ساَنْ عُلِیکِتِم نے فر ما یا کہ جنتی مرد کو جماع میں سومردوں کے برابرقوت ہوگی۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بوچھا کہ اے اللہ کے رسول سال ٹائلیکٹر کیا اہل جنت بھی جماع کریں گے؟ آپ نے فر ما یا کہ ہاں!وہ ایسے ذکر سے جماع کریں گے کہ جو بھی سست نہیں پڑے گااور بھی اس کی خواہش کم نہیں ہوگی۔

ایک حدیث میں آپ نے فر ما یا کہ ایک دن میں آ دمی سوسو تورتوں سے صحبت کرسکے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فر ما یا کہ جنت میں آ دمی جتنا چاہے جماع کرسکے گا،اور جیسے جیسے وہ عورتوں کودیکھے گا ویسے ویسے نئی ٹئی شہوت پیدا ہوتی جائے گی۔اورایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد عورت دوبارہ باکرہ ہوجائے گی۔ (موضوعاتی قرآن ہم/178)

# کیاجنت میں بیے پیدا ہوں گے؟

اور پھرایک کمال کی بات بیہ ہے کہ جماع سے حمل نہیں ٹہرے گا ،ایک حدیث میں آپ نے فر مایا: ''آهُلُ الْجِنْلَةِ يَذْ يَحُونَ النِّسَاءَ وَلَا يَلِلْنَ لَيْسَ فِيهُا مَنْ وَلَا مَنِيَة ''
''اہل جنت عورتوں سے حجت کریں گے بیکن عورتیں بچے نہیں جنیں گی ،اس میں کوئی
منی نہیں ہوگ ۔ایک روایت میں ہے کہ جنت میں اگر آ دمی بچے چاہے گا تو ایک لیے میں
بچہ پیدا ہوجائے گالیکن آپ نے فرما یا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔
خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو طنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کوسی انسان نے بھی ہاتھ نہ لگا یا ہوگا اور نہ جماع کیا ہوگا ،اور جنات کو طنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو بھی کسی جن نے بھی ہاتھ ہے۔

اس آیت کی دوسری تفسیریہ ہے کہ دنیا میں بعض مرتبہ خودانسانوں کو جنات ستاتے ہیں اور ان پرمسلط ہوجاتے ہیں ،تو جنت میں اس طرح کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ (موضوعاتی قرآن) چیشمول سے مشک وعنبراور کا فور کی مارش:

فِيهُ اللهُ عَيْمَا عَيْمَا فِي فَضَّا خَتَانِ ۞ فَمِأَيِّ ٱلَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَيِّبَانِ (سرهر من) اُن دو باغول میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہول گے۔سواے جن وانس!تم اپنے یروردگار کی کون کونی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

دنیا میں جو بڑے بڑے چشمے ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، جنہیں و کیھنے کیلئے سارے انسان جمع ہوتے ہیں، نوگوں نے ان کو ایک تفریح گاہ بنالیا ہے، لیکن جنت کے چشمے ہیں، حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں پانی کے قطرے گرتے ہیں ویسے ہی اہل جنت پران چشموں سے مشک، عنبر اور کا فور کی بارش ہوگ۔ گرتے ہیں ویسے ہی اہل جنت پران چشموں سے مشک، عنبر اور کا فور کی بارش ہوگ۔ عجوہ کے جنت کا کھل ہونے کا مطلب:

حدیث میں نبی کریم سالٹھالیا ہے بچوہ کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔الْ تعجوۃ کا مِن الْجَدَّةِ (ترندی:2066) ایک بابک مطلب یہ ہے کہ یہ برکت میں تمثیل دی گئ ہے، یعنی بجوہ جنت کے پھلوں کی طرح ایک بابرکت پھل ہے۔ نیز یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ واقعہ یہ جنت سے لایا گیا ہو، اور مسند بر ارکی ایک روایت سے اس ایا گیا ہو، اور مسند بر ارکی ایک روایت سے اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے، وہ روایت یہ ہے: لَیّنَا أُخْوِجَ آحَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَعَلَّمَهُ صَنْعَةً كُلِّ شَيْءٍ، فَيْمَازُ كُمْ هَذِيا مِنْ يَمَادِ الْجَنَّةِ، الْجَنَّةِ، وَعَلَّمَهُ صَنْعَةً كُلِّ شَيْءٍ، فَيْمَازُ كُمْ هَذِيا مِنْ يَمَادِ الْجَنَّةِ، عَنْدَالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہیں جنت کے پھلوں کا زاوِراہ بھی دیا گیا اور ہرچیز کی صنعت سکھائی گئی ، کپس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں ، البتہ ان بھلوں میں تبدیلی آگئی ہے اور جنت کے پھل بدستور ہیں۔ (تحقۃ الاسی: 408/5)

## جنت کی سوار ماں اور حوریں

ایک صحابی نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑ ہے جھی ہوں گے فر مایا کہ ہاں وہاں گھوڑ ہے ہوں گے لیکن سونے کے ہوں گے اس کا جسم سونے کا ہوگا اور وہ ای طرح کے چلے گا جیسے دنیا میں تمہارا یہ گوشت اور ہڈی والا گھوڑا چلتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے فر مایا کہ ہاں وہاں اونٹ بھی ہوں گے لیکن وہ سونے کے ہوں گے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنتیوں کے لئے الله تعالی نے بجیب و فریب سوار کی بنائی ہے قد میل نما سوار یاں بنادی ہیں فر مایا کہ جنتیوں کے لئے اللہ تعالی نے بجیب و فریب سوار کی بنائی ہے قد میل نما سوار یاں بنادی ہیں فر مایا کہ میں اپنی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ بنائی ہی بنی تلوی میں اور جنت میں گھوم رہے ہیں گویا اللہ عنہ بنی تلوی بنائی ہی ہیں تو کا دمیں اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کر میں گھوم رہے ہیں گویا فراہا کہ اللہ تعالی کے ہیں میں الکی ہی ہیں فر مایا کہ جنتی ہوگ جہاز میں بیٹھ کر میں جھو لیتا ہے کہ اللہ تعالی کے جزیوں کی طرح قد میکوں میں اڑتے بھریں وہاں کی نعتیں بالکل ہی ہیں فر مایا کہ اور جہاں جائے گا آپ نے بیراسوٹ تو دیکھا ہوگا جو فوجیوں کے پاس اور جہاں جائے ہوں جائے گا آپ نے بیراسوٹ تو دیکھا ہوگا جو فوجیوں کے پاس وہ بیرا ہوں کی حقیم تی نقل ہے اللہ تبارک وہتیں کی حقیم تی نقل ہے اللہ تبارک وہتیا ہے کہ اللہ تبارک وہتیا ہوگا جو فوجیوں کے پاس رہتا ہے ہیں ایسی الی نعتیں کہ اللہ تبارک وہتا ہو بیا ہی ہوئی ہیں ایسی ایسی تعتیں کہ اللہ تبارک وہتا ہو تا ہوگا ہوئی جیوں کے پاس

تعالی ان نعمتوں کو اگر ظاہر فرمادیں توعقل جیران رہ جائے۔حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ ایسی حوریں ہوں گی اگر ایک کوئی حور دنیا ہیں تھو کدیے توساری دنیا خوشہو سے بھر جائے اور فرما یا کہ اس کے گیسوا تے خوبصورت ہوں گے کہ اگر ایک بال اس کا اگر زمین پر آ جائے تو اسکی چیک سے لوگوں کی آئکھیں چوندھیاں جائیں ایسے ججیب وغریب مناظر الند نے جنت میں اسکی چیک سے لوگوں کی آئکھیں چوندھیاں جائیں ایسے ججیب وغریب مناظر الند نے جنت میں رکھے ہیں بیاس ہوگا اور رمضان المبارک جسے مہینے کی قدر کرے گا۔ اس مہینہ کے بارے میں الند کے نبی نے فرما یا کہ: اوّ لَهُ وَ حَمَّاتُهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

جنت میں ہرقشم کی چیزیں ملیں گی:

حضرت ہریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ سالٹھ آئیکی کیا جنت میں گھوڑ ہے بھی ہوں گے آپ نے فر ما یا اگر اللہ تعالیٰ جھے کو جنت میں لے جاد ہے تو جب تیرا جی چا ہے گا کہ یا قوت ہمرخ کے گھوڑ ہے پر تجھے کو سوار کیا جاد ہے جو تجھے کو جہاں جہاں جہاں تیرا جی چاہے لیے پھرے تب بی ایسا ہوجاد ہے گا اور ای حدیث میں ہے کہ اگر شخصے کو اور ای حدیث میں ہے کہ اگر شخصے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر ہے تو تجھ کو ہرفتنم کی چیزیں ملیس کے جو پچھ تیرا جی چاہے اور جس سے تیری آئکھوں کولذت ہو۔ (تسہیل شوق الوطن از بھیم الامٹ)

# ادفی جنتی کے لیے انعامات:

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّ اللّٰهِ نَائِیمِ نے فر مایا کہ اونیٰ اہل جنت کا ایسا ہوگا جس کے اس ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور اس کے لیے ایک قبہ موتی اور زبر جداور یا قوت کا اتنابڑا کھڑا کیا جاوے گا جیسا جاہیہ سے صنعاء کا فاصلہ ہے اور اس اساد سے یہ حدیث ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اہل جنت پرتاج ہوں گے کہ اونیٰ موتی ان کامشرق ومغرب کے درمیان کی چیز ول کوروش کرسکتا ہے۔ (تسبیل شوق الوطن از جکیم الاست) جنت میں دودھ اور شہد کے در یا ہول گے:

تھیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی ٹالیے ہے نے فر مایا کہ جنت میں ایک در یا پائی کا اور ایک شہد کا اور ایک دود ھا اور ایک شراب کا ہوگا۔ پھر ان دریا وَل سے آگے نہریں نکل نکل کر چلی ہیں۔ (نسیل ثوق الوطن از بھیم الاسٹ)

حورول كي صداء دلنواز

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللی نے فر ما یا کہ جنت میں ایک جسمت میں ایک جسمت میں ایک جسمت میں ایک جسمت میں ایک جبال حوریں جمع ہوکر بلند آ واز سے جس کے مثل خلائق نے نہ سنا یہ گائیں گی فیعن المحفالات .....الخ یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی جیں بھی فنا نہ ہوں گی اور ہم آرام سے رہنے والی جیں بھی ختی نہ جھیلیں گی اور ہم راضی رہیں گے بھی ناراض نہ ہوں گی اس شخص کے لیے بڑی خوشھالی ہے کہ وہ ہمارا ہواور ہم اس کے ہوں۔ (حسیل شوق الاطن از جمیم الامیہ)

جنت میں خدا کا دیدارایے ہی آرام سے ہوگا جیسے جاند کا ہونا ہے:

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلافی آیا ہے کہ آم ایا ہے کہ آم اینے درب کو تعلم کھلا دیکھو گے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم جناب رسول الله صلافی آیا ہے کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فر ما یا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جبیااس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے دیکھنے میں ایک دوسرے کو زحمت نہیں ہوتی۔ (جبیا شاہاں دنیا کی سواری دیکھنے میں ہوتی ہے)۔ (تسبیل شوق الوطن از بھیم الامت)

# جنتی کوجنت میں سب سے محبوب چیز کیا ملے گی؟

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی سالٹھائی کے نے رمایا جنت والے ..... جنت میں جاویں گے اللہ تعالیٰ فر ماویں گےتم کچھاور زیادہ چاہتے ہو کہ تم کودوں وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہروں کوروشن نہیں کیا ، کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور ووز خے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور ووز خے سے نجات نہیں دی آپ فر ماتے ہیں کہ پس پردہ اٹھا دیا جاوے گا پس اللہ تعالیٰ کا جمال ہا کمال دیکھیں گے اور کوئی چیز ان کوالی عطانہ ہوئی تھی جواپنے رب کی طرف نظر کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ (مسلم دشکوۃ)

جنت میں اونیٰ اور اعلیٰ مخص کو کسطرح کا انعام ملے گا:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سی تاہیہ نے فر ما یا کہ اہل جنت میں سب سے ادنی درجہ کا وہ مخص ہوگا جس کواپنے باغ اور بیمیاں اور سامان نعمت اور خدمت گار اور اسباب مسرت ایک ہزار برس کی مسافت تک نظر آ ویں گے اور سب سے خدمت گار اور اسباب مسرت ایک ہزار برس کی مسافت تک نظر آ ویں گے اور سب سے زیادہ معزز وہ مخص ہوگا جو حق تعالی کے دیدار سے صبح وشام مشرف ہوگا۔ (تر ذی وہ شکوۃ) جنت میں حق تعالی کی زیارت:

حضرت جابرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنی آبیہ نے فر ما یا کہ اہل جنت ابنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے دفعۃ ان کے روبروایک نور بلند ہوگا تو دیکھتے کیا ہیں کہ او پرسے حق تعالیٰ کا ظہور ہوا اور ارشاد ہوگا السلام علیم یا اہل الجنة اور اس آیت کی بھی تفسیر ہے سلام قولاً من رب رحیم پس حق تعالیٰ اہل جنت کو اور اہل جنت حق تعالیٰ کو ویکھیں گے اور جب تک ادھر دیکھتے رہیں گے کسی فعمت کی طرف النفات نہ کریں گی یہاں تک کہ ان سے پردے میں ہوجائے گا اور نور (جو اس کا انز ہے ) باقی رہ جاو ہے گا۔ (ابن اجد مشکوۃ) مسلمان جہنم سے نکل کریا کی سامان جو کر جنت میں جلے جا تھیں گے:

حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی شائی ہے نے فر ما یا کہ مسلمان حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی شائی ہے نے فر ما یا کہ مسلمان

دوزخ سے رہائی یا کرجنت دووزخ کے درمیان ایک ملی پررو کے جائیں گےاور دنیامیں جوایک

# رگ رگ سے کھوٹ نکل جائے تب جنت میں جائے گا

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں مثال دی ہے۔ ایک پڑا ہے اس میں میل لگا

ہوا ہے اس کودھو بی کے یہاں دیا جاتا ہے دھو بی اس کودھوتا ہے اٹھا اٹھا کرسر کے او پر سے پیھر پر

دے مارتا ہے لاٹھی سے پٹائی کرتا ہے اس کے او پر ریبہ ڈالتا ہے راستہ میں بچھا دیتا ہے چلنے

والے اس کے او پر سے گذرتے ہیں بھٹی پر رکھتا ہے اس کوجلاتا ہے اس کوثوب پکاتا ہے تا کہ اس

کے تاگہ تاگہ سے رگ رگ سے میل نکل جائے لکڑی سے کوٹنا ہے ابر ق اس پر ڈالتا ہے اس کو

پھیلا ویتا ہے ان سار سے مراصل کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ شہز ادے کا لباس بن سکے
شہز ادہ اس کو پہن سکے بیاس کی ذلت ہوئی نیچ بچھا دیا لوگ اس کے او پر کوچل رہے ہیں ریبہ

ڈالدی اٹھی سے پٹائی کی اس کے بعد اس کو کتنا بڑا عہدہ ملامقام کتنا بڑا املا اسی طریقہ پر جنت میں

وانے کے لئے جو مقام حاصل کرنا ہے اس کے واسطے ضرورت ہے کہ اپنی رگ رگ سے دیشہ

وانے کے لئے جو مقام حاصل کرنا ہے اس کے واسطے ضرورت ہے کہ اپنی رگ رگ سے دیشہ

وریشہ سے کھوٹ نکل جائے ، وہ بیبی ختم ہوجائے۔ (امراد طریقت)

# جنت کی ضانت

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك مرتبه ارشاد فرمايا:

من تكفل لى أن لا يسأل الناس شيأ فا تكفل له بالجنة ، فقال ثوبان أ نافكان لا يسأل احداً شيئاً \_ (سير أعلام النبلاء:١١/٣)

تر جمہ: جو شخص مجھے اس بات کی ضانت وے کہوہ لوگوں کے سامنے دستِ سوال درازنہیں

کرے گاتو میں اس کے لیے جنت کی صانت دیتا ہوں۔ بیتن کر حضرت اُڈ بان نے کہا: میں !راوی کا بیان ہے کہ وہ کسی سے پچھ جھی نہیں مانگتے ہتھے۔

# انجی تمہارے پاس ایک جنتی آئیگا

حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات یردی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كابيان ہے كه ہم لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي پاس بينے ہوئے تھے آپ عليه السلام نے ارشاد فرما يا: ' يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة ''اس دروازه سے تمہارے پاس ايک جنتی شخص آئے گا''ابنِ عساكر وغيره كى روايت ميں اس طرح ہے كه''اس دروازہ سے بہلا آنے والا شخص جنتی مساكر وغيره كى روايت ميں اس طرح ہے كه''اس دروازہ سے بہلا آنے والا شخص جنتی موگا''معاً بعداس دروازہ سے حضرت سعدرضى الله عند تشريف لائے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم'' جراء'' پہاڑ پر تصاور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ، علی ، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ہتے،'' حراء'' پہاڑ کا پتھر ہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ؛ تھم جا، اے حرا! ''فہا علیك إلا نہی أوصدیق أو شھید'' تیرے دامن میں صرف نبی، صدیق، اورشہیدیں۔

نبی ،خود حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ،صدیق ،حضرت ابو بکرصدیق اور باقی سب شهید ہیں ،ظلم سے مارے گئے ہیں ؛ البته حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عندا بنی موت سے مرے ہیں ،ان کے بارے میں قاضی عیاض کہتے ہیں '' انماسمی شہیداً لا ندمشہود بالجنة'' انہیں جنت کی بشارت ملنے کی وجہ سے شہید کہا گیا ہے۔ (از بمفق اشرف علی عاشق البی قامی)

# دنیامیں رہتے ہوئے جنت کا مزہ کینے والی شخصیت

حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب نورالله مرقده بهت بڑے ذاکروشاغل انسان تھے،انکی زبان ہروفت ذکرالٰہی سے معمور رہتی تھی ، گویا اس حدیث یاک پر پوراعمل تھا کہ ہروفت زبان ذکراللہ ہے تروتاز ور ہے،اگرآ ں موصوف کے متعلق یوں کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ اس دارِ فانی میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے تھے،ایک مرتبہ راقم الحروف کا حضرت مولا نامفتی خالد سیف الله صاحب قاسمی گنگوہی نقشبندی محدث و ناظم جا معہاشرف انعلوم رشیدی گنگوہ کے ہمراہ خانقاہ رائے پورجانا ہوا،توحصرت مرحومٌ ہے بھی ملا قات ہوئی ،تو ہم لوگوں نے جومشاہدہ کیاوہ پیش خدمت ہے: آل موصوف نوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور زبان ذکر الہی میں مشغول تھی ،اس طرح کہ زبان نیجے کی جانب سے تالو کے اُویرلگ رہی تھی بہھی زور سے اور بھی ملکے انداز میں اللہ!اللہ! کہدر ہے تھے،تو اس حالت کو دیکھ کرحضرت مفتی صاحب مدخلہ العالی نے فر ما یا کہ ''موصوف دُنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے ہیں'' واضح رہے کہ خانقاہ رائے پور کا خانقاہ رشید بیرگنگوہ ہے بڑا گہراتعلق رہا ہے ، بیسلسلہ حضرت مولا نا شا ہ عبدالرحیمٌ صاحب رائے پوری سے آل موصوف تک بہنجا، نیز آپ ؒ کے بعد بھی پہنچتا رہے گا،آپ اور امام ربانی حضرت مولا نارشیداحمرصاحب گنگوئ کے درمیان گویا دو واسطے ہوئے ،ایک حضرت شاہ عبد الرحيم صاحب رائے بوری اور دُوسرے حضرت شاہ عبدالقا درصاحب رائے بوری ً۔ حضرت موتیؓ نے دربارخداوندی میں دعا کی الٰہی مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرار فیق موگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فلان بازار میں جاؤ دہاں ایک قصاب اس حلیہ کا ہے وہ جنت میں تمہار ا ر فیق ہوگا۔ پس مول اس دوکان کی طرف گئے ، اور مغرب کے وفتت تک وہاں کھڑے رہے۔ اس وفت قصاب نے گوشت کا ایک مکڑا زنبیل میں ڈال دیا اور گھر جانے لگا۔مویؓ نے فر مایا کیاتم کسی مسلمان کوساتھ رکھ سکتے ہواس نے کہاہاں! پس آ ہے اس کے ساتھ اس کے گھر گئے اس نے گوشت

پکایااورگھر ہیں زنبیل نکالی اس میں ایک بہت ضعیف بڑھیا کبوتر کے بیچے کی طرح تھی۔ اس نے نکالا اور چیچے ہیں شور بالے کراس کوخوب کھلا یا پلایاحتی کہ وہ سیر ہوگئ اوراس کے کپٹر ہے دھوئے اور خشک کر کے اسے بہنائے اور پھراس زنبیل میں رکھ دیابڑھیانے ہونٹوں میں پچھ دعادی۔ موگ نے فرمایا میں نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا کہتی تھی الہی میرے بیٹے کو حضرت موٹ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا۔ پھراس نے زنبیل کو پکڑ ااور میخ پر لائکا دیا۔ موٹ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا معالمہ ہے۔ اس نے کہا یہ میری والدہ ہے بیچاری ضعیف ہوگئ ہے اٹھ بیٹے نہیں موٹ موٹ اور تو جنت میں میر ارفیق ہوگا۔ اللہ بیٹے نہیں موٹ میں موٹ ہوں اور تو جنت میں میر ارفیق ہوگا۔ اللہ بیٹے نہیں سکتی موٹ نے فرمایا مبارک ہو کہ میں موٹ ہوں اور تو جنت میں میر ارفیق ہوگا۔ اللہ بیٹے اسے ہم پر جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ (والدین کے حقوق ص: ۳۰)

# د نیا ہی میں جنت کی خوشبو

ایک روایت میں ہے کہ ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر میں (اللہ کی راہ میں) قتل کیا جاؤں تو میں کہار ہوں گا؟ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں (بیس کر) انہوں نے اپنے ہاتھ کی تھجوریں بھینک ویں اورلڑتے ہوء شہید ہوگئے۔

جنگ احد (شوال من ۳ھ میں جب خالد بن دلید ) جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہے ۔ نے بیچھے سے مسلمان نہیں ہر حملہ کردیا اور کفار ومسلمان آپس میں برسر پریار ہوگئے تو بچھلوگ ہوش وحواس کھو بیٹھے۔ اس مورکئے تو بچھلوگ ہوش وحواس کھو بیٹھے۔ اس دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کردیئے گئے تو دشمن نے بیا فواہ بھیلا دی کہ (نعوذ باللہ) محرصلی اللہ علیہ دسلم قبل کردیئے گئے۔ اس سے مسلمانوں کار ہاسہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا۔ اور مابوس

ہوکر ہتھیار بچینک دیئے، کچھلوگوں نے سو چا کہ رئیس المنافقین عبداللّہ بن الی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابوسفیان سے ان کے لئے امان طلب کر دے۔ چند کمجے بعدان کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللّہ عنہ کا گذر ہوا، دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر

ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ پوچھاکس چیز کا نظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم الشعلیہ وسلم تقل کردیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی الشعنہ نے کہا: تواب آپ سلی الشعلیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو! اور جس چیز پر رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے جان دی ای پرتم بھی جان دے دو، اس کے بعد کہا: اے اللہ! ان لوگوں نے (یعنی مسلمانوں نے) جو پچھ کہا ہے اس پر میں تیر سے حضور معذرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے (مشرکین نے) جو پچھ کیا ہے اس پر میں تیر سے حضور معذرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے (مشرکین نے) جو پچھ کیا ہے اس ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا، ابوعمر کہاں جارہے ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا، ابوعمر کہاں جارہے ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ آبا: جنت کی خوشبو کا کیا کہنا۔ اے سعد! میں اسے احد کے پر ہے محسوس کر رہا ہوں۔ اسکے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لؤتے ہوئے شہید ہوگئے۔ (الرچق الختوم ہیں: ۲۳۲، مطبوعہ المسجلس العلمی بھی گڑھ)

# رسول بإك صلى الثدعلية وسلم كاسلام

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کابیان ہے کہ احد کے روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں حضرت سعد بن رہنے رضی الله عنه کو تلاش کروں ، اور فر مایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میراسلام کہنا اور کہنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم در یافت کررہے ہیں کہتم اپنے آپ کوکیسا پارہے ہو؟ حضرت زید رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں متنولین کے درمیان چکرلگانے ہوئے ان کے پاس پہونچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیز سے ہملوار اور تیر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں الله علیہ وسلم آپ کوسلام

کہتے ہیں اور دریافت فرمار ہے ہیں کہ مجھے بتاؤ۔اپٹے آپ کوکیسا پار ہے ہو،انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام! آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کر دینا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کی خوشبو پار ہا ہوں ،اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگرتم میں سے ایک آ کھے بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہونچ گیا تو تمہارے لئے اللہ کے نزد یک کوئی عذر نہ ہوگا ،اورای وفت ان کی روح پرواز کرگئے۔(ارحیق المخترم میں: ۵۳)

ایک جنتی عور ت کا نظارہ

عَنْ عَطَاء بِنِ آبِ رِباح قَالَ: قال لِيُ إِنْنِ عَبَالِس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أُرِيُكَ الْمَرَأَةُ السَّوْدَا مُ النَّهِ عَنْهُمَا أُرِيُكَ الْمَرَأَةُ السَّوْدَا مُ التَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتُ: إِنِّي أَصْرِعُ وَإِنِّي أَتَكُشُّفُ فَادُعُ الله تَعالىٰ فِي قَالَ: إِنْ الله عليه وسلم قَالَتُ: إِنِّي أَصَرِعُ وَإِنِّي أَتَكُشُّفُ فَادُعُ الله تَعالىٰ فِي قَالَ: إِنْ شِئْتِ دَعوتُ الله آنَ يُعافيَكِ، قالت: أَصْبِرُ، شِنْهِ مَنْ مَالِي الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعوتُ الله آنَ يُعافيَكِ، قالت: أَصْبِرُ، قَالَت: أَصْبِرُ، قالت: فَالْمُ اللهُ آنَ لَكُشَفَ ، فَلَاكَ الله آنَ يُعافيَكِ، قالت: أَصْبِرُ، قالت: فَالْمُ اللهُ آنَ لَا آتَكُشُفَف، فَلَاعَالُهَا . (عَارَى مَنَا بِالرَصْل اللهِ اللهُ ا

حفرت عطاء بن افی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حفرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے نے رایا: کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ کالی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پر دہ ہوجاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لئے دعا سیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر تم چاہوتو صبر کرو (بدلے میں) تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہوتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ شہیں (اس بیاری سے) سے عافیت دے۔ اس (عورت) نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں گر چونکہ میں بے پر دہ ہوجاتی ہوں (اس لئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کہ عن حالی کو تا سیجئے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں گر چونکہ میں بے پر دہ ہوجاتی ہوں (اس لئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا سیجئے کہا گھے۔

میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعافر مادی۔ سکٹر ت سجو د جنت کی ضمانت ہے

عَنْ رَبِيْعَةَ بِنِ كَعْبِ الأَسْلَمِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رُسُولِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيْهِ بِوَضُوثِهِ وَحَاجَتِه. فَقَالَ لِيُ سَلَ. فَقُلْتُ: آسُتُلُكَ مُرَافقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: آوُ غير ذَلِك؛ قُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ فَيْكَ مُرَافقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: آوُ غير ذَلِك؛ قُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ مَلْ اللهُ عُودِ . (مَلْمُ رَبِاللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ا

حضرت رہید بن کعب اسلمی رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس رات گذار تا تھا، چنا نچہ آپ صلی الله علیہ وسلم کووضو کے لئے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لا ویتا (ایک دن خوش ہوکر) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے مائلو، میں نے کہا میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہو ( یعنی جنت میں مجھے آپ صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہاس کے علاوہ سچھ اور ( بھی علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہاس کے علاوہ سچھ اور ( بھی مائلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہاس کے علاوہ سپھے اور ( بھی مائلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم سجدوں کی میں نے کہا کہ بس وہی ( مجھے کا فی ہے ) چنانچ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم سجدوں کی میں تھا ہے کئے میر کی ہد کرو۔

جنت کا بادشاہ کمزور مخص ہوتا ہے:

ائی طرح ایک دوسری روایت حضرت معاذین جبل رضی الله عندسے مروی ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ ' کیا میں تہہیں ہے نہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ( جنت کا بادشاہ ) ( وہ شخص ( ہوگا ) جو کمزور ہے۔ لوگ اس کم زور سجھتے ہیں وہ پرانے کپڑے بہنے ہوئے ہے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ( مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کا وہ رہنہ ہے کہ ) اگروہ خدا کے بھروسے پرفتم کھا لے تو خدا اسے جےا کردیتا ہے' ۔ ( ابن ماجہ )

حضرت سہیل رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گز را۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ) سے فر مایا:''تم اس شخص کے ہارے میں کیا کہتے ہو؟''(یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ بیخص کیسا ہے ) صحابہ کرام رضی اللّه عنهم نے عرض کیا کہاں قابل ہے کہا گر نکاح کا پیغام دے تواس سے نکاح کیاجائے اورا گرسفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے اورا گربات کرے تو اس کی بات پرغور کیا جائے۔حضرت مہیل رضی اللّٰدعنه فر ماتنے ہیں تو پھرحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ، اسی دوران غریب مسلمانوں میں ہے ایک تخص گز را توحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا:'' بھلااس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟'' توصحا بہ کرام رضی اللّٰہ عنہم نے عرض کیا کہ بیر( تومعمولی آ دمی ہےاور )اس قابل ہے کہا گرنکاح کا پیغام دے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔اگر سفارش کرے تواس کی سفارش قبول نہ کی جائے اوراگر بات کرے تو اسے غور سے نہ سنا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر دنیا اس جیسے (امیروں) سے بھری ہوئی ہوتوان سب سے بیر غریب) بہتر ہے۔(صحیح بخاری)

# تتحمر ميں كم سامان ركھنے والا جنت ميں

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام آئے تو وہاں کے بڑے لوگوں اورلشکر کے سرداروں نے ان کا استقبال کیا،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میرا بھائی کہاں ہے،لوگوں نے کہا آپ کا بھائی کون ہے؟انہوں نے کہاا بوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ (جو کہ شام کے حاکم تھے )لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ آپ کے باس آتے ہی ہوں گےاتنے میں وہ ایک انٹنی پرسوار ہوکرآئے ،حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرت رضی اللّه عنه کوسلام کیاا در ان کا حال در یافت کیا، پھرلوگوں ہے کہا کہ ابتم لوگ ہمارے پاس سے چلے جاؤ ، اسکے بعد حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ ،حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰدعنہ کیباتھ ان کے گھر تک آئے ،انہوں نے ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں دیکھنا سوائے ان کی تلوار ،
کمان اور کجاوہ کے،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کوا پنے گھر میں پچھ سامان رکھ لینا چاہئے ،
حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المونین! بیٹمیں آرامگاہ تک آسانی سے پہنچادے گا۔
(یعنی جنت تک )۔ (رواہ عبدالرزاق فی المصنف)

## كهانا كهلا ؤجنت مين داخل هوجاؤ

ارشاد فرمایا: سالک میں اس صفت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ صرف دوسروں کے دستر خوان پر کھانے والانہ ہو۔ بلکہ حسبِ استطاعت اپنے دستر خوان کو بھی وسیع کرے۔ کیوں کہ کھانا کھلانا پانی پلانا۔اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علے وسلم نے ارشاد فرماما۔کھانا کھلاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

# اصل کامیانی جنت میں داخل ہوناہے

مجلس میں حاضرین نے سوال کیا۔ آج کے دور میں مالدار آدی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت والا نے ارشا دفر مایا۔ بینکوں کودھو کہ دیکر کمالینے والا چار چار دکا نیس بنا لینے والا سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب انسان ہوں ، اسی طرح دنیا میں جموں کو دھو کہ دیتے ہیں ، رشوتیں کھلاتے ہیں اور کامیا بی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسی کامیا بی سے کیا فائدہ اللہ کی نظر میں کامیا بی اللہ بی چیز ہے ، اللہ تعالی فر ماتے ہیں جس کوجہنم سے ہٹا دیا گیا ، نبجات دیدی گئی اور جس کوجنت میں داخل کردیا گیا وہ کامیاب ہوگیا۔ (ملوظات صیب الامت جلداول)

# شداد کی جنت اورامر یکی محقیق

شداد نے جو جنت بنوائی تھی وہ جنت کہاں کس سرز مین اور ملک میں بنوائی تھی؟ ۲۰۰۵ء میں امریکی سیٹ لائٹ سے شداد کی جنت کا پہتہ لگا یا گیاچونکہ ترقی کادور ہے ایسے ایسے کیمرے ا یجاد ہو گئے ہیں کہ زمین کے اندر کی چیزی بھی نظر آجاتی ہیں چنا نچے معلوم ہوا کہ اردن کے علاقہ میں جس کوہم جارڈن کہتے ہیں وہاں کی زمین میں ترسٹے فٹ نیچ شداد کی جنت آئ بھی موجود ہے اتنی مٹی اس کے اوپر پڑگئی اور نہ جانے کیسے کیسے حواد ثات رونما ہوئے کہ وہ جنت ترسٹے فٹ زمین کے اندر دب چکی ہے دنیا میں جو بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے بڑی سے بڑی سلطنت ہو، بڑی سے بڑی عمارت ہو، شاہوں کے محلات ہوں، نوابوں کے دربار ہوں ، آج فاندان مغلیہ کی عمارتیں و بران پڑی ہوئی ہیں جہاں الوؤں کا بسیرا ہے کتی شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ، کتنے ہی مال وزر کے انبار جمع کئے مگر آج ان شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ، کتنے ہی مال وزر کے انبار جمع کئے مگر آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا! کہاں جئی گئیں ہلا کووچنگیز خال کی تا ناشا ہی اور ہٹلر کی ظلم و زیاد تی تانی اور ہٹلر کی ظلم و زیاد تی جان جان جان جان جان جاداول)

## والدین کی خوشی سے جنت کے دروازے کا کھلنا

حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں ،
اور آ دمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں ، صبح اس حالت میں اٹھتا ہے ، کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں ، تو اس کے لیے جنت کے دونوں درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں ، اور اگر ایک زندہ ہے والدیا والدہ ، اور وہ اس سے خوش ہیں ، تو ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے ، اس طرح شام کو کیا جاتا ہے ، اور اگر اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں توجہم کے دونوں درواز سے حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں توجہم کے دونوں درواز ہ کھول دیا جاتا ہے ، اگر ایک زندہ ہے تو ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے خوش اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے لیے کھول دیا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے لیے کھول دیا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کے دونوں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ، اس کا دیا کہ دونوں دیک کوشن کے دونوں دیا ہوں کے دونوں دین کے خوش جاتا ہے ، اس کی طریقہ سے شام کو کیا جاتا ہے ، والدین کی برکت سے ، والدین کی برکت سے ، والدین کے خوش

ہونے سے جنت بھی کھل رہی ہے ، مبیح کو بھی کھل رہی ہے اور شام کو بھی کھل رہی ہے اور والدین میں ہونے سے جنت بھی کھل رہی ہے ، مبیح کو بھی کھل رہا ہے ، مبیح کو بھی کھل رہا ہے ، مبیر کے ناراض ہونے سے جہنم کا دروازہ کھل رہا ہے ، مبیح کو بھی کھل رہا ہے ، مبیر ہے والدین کا مقام اور میہ ہے والدین کی عظمت ، والدین کا بہت بڑا مقام ہے ، اس لیے میر ہے دوستنو! والدین کی عزت کرو ، اور والدین کو غذیمت مجھو۔ ( ہاں باپ اور اولاد کے حقوق )

جنت میں لے جانے والی یانج چیزیں

ا – نامہُ اعمال: سورہ ق: ۵۰ آیت: ۱۸، '' کوئی بات اس کی زبان پرنہیں آتی مگر ( کراماً کاتبین میں سے ) ایک تگہبان (اس کولکھنے کے لئے )اس کے پاس تیار رہتا ہے''۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے منہ سے صرف اچھی بات ہی نکالیں تا کہ اسے نیکیوں والافرشتہ لکھے۔

۲-اللہ تعالیٰ کی موجودگ کا احساس: سورہ مجادلہ: ۵۸، آیت: ۷، "جب سرگوثی کرتے ہوئے تین شخص صلاح مشورہ کرتے ہیں ان میں چوتھا وہ لینی اللہ ہوتا ہے اور جب پانچ ہوتے ہیں تو وہ ان میں چوتھا وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر جو کام بیر ہیں تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر جو کام بیر کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے'۔ چنا نچہ ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت بیدا حساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم مؤدب رہیں اور کوئی الی بات نہ کریں جو اس پاک ہتی کو ناپند ہو۔ ۳-نماز میں خلوص اور محبت: اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے۔ سورہ طلہ: ۲۰ آیت: ۱۲۳، مجھے نماز کے ذریعے یاد کرو' سورہ علیٰ ۱۲۶، تیت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس جو جو او''۔ چنا نچ ہمیں چاہئے کہ جب اذان ہوتو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس جیسی عظیم اور بزرگ و برتر ہستی ہماری منتظر ہے۔ رکوع کرتے وقت تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نیت سے جھک جا تیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے سرآ تکھوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے سرآ تکھوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے سرآ تکھوں پر ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآنی احکام اورا حادیث میں حصے سے آگائی حاصل کریں۔ اور ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآنی احکام اورا حادیث میں حصے سے آگائی حاصل کریں۔ اور

ان پر ممل کرنے کی پر خلوص کوشش کریں۔سجدے کی حالت میں ہم خوش محسوس کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہورہی ہے۔

۳ - دکھاور تکلیف میں صبر : سورہ بقرہ: ۲ ، آیت: ۱۵۳ ، 'اسے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدخیا کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے'۔ اگر کسی کی طرف ہے رہنج یا تکلیف پہنچ تو اس کومجت کی نظر سے دیکھیں اور صبر کریں۔اللہ تعالیٰ کی رفاقت سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ۔ سورہ م اسجدہ: ۱۳ ، آیت: ۳۳ – ۳۵ ، 'جو برائی کے جواب میں بھلائی کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ جوان کا دشمن ہے وہ اب ان کا دوست ہے اور یہ چیز ان کو حاصل ہوئی ہے جن کا بڑا تھیب ہے'۔ یعنی جنت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔

۵-اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس: اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا شرف عطا کیا ہے۔

سورہ ص: ۲۳۸، آیت: اے - ۷۷، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک

انسان بنا تا ہوں جب اس کو شمیک بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسکے آگے

سجدے میں گرجانا۔ ''جس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے یعنی اسکو مبحود ملائک کا اعز از بخشا

جائے۔ اس محبت کا احساس اور یہ خوشی کہ اس قدر محبت کرنے والی ہستی کا سایہ سر پر ہے

انسان کو اللہ تعالیٰ کے تا لیع فر مان رکھتے ہیں اس طرح زندگی کا ایک ایک لیے المدتعالیٰ کی یا و

سے معمور ہوتا ہے اور نامہ کا عمال میں بطور نیکی لکھا جا تا ہے ، لہٰذا یہ خوشی انسان کو جنت میں

لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

سورہ الم نشرح: ۹۳، آیت، ۷-۸،''جب فارغ ہوا کروتو (عبادت میں) محنت کرو اوراپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ''۔ جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوصبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت حاصل ہواور فارغ اوقات میں جو اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنے والی ہستی سے دل نگائے وہ بھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ اسے انتہائی بابر کت صحبت حاصل ہوگی ، اس پراللہ تعالٰی کی رحمتیں نازل ہوں گی اوروہ سب عموں سے آزاد ہوگا

> ز مانے بھر کے خم اوراک تیراغم یغم ہوگا تو کتنے نم نہ ہوں گے

قر آن مجید میں ہے:سورہ انعام: ۲ ، آیت: ۱۶۲، ''تم کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میر اجینا اور میر امر نااللہ ہی کیلئے ہے جوسارے جہان کا پالنے والا ہے''۔

#### شراب الهبيدا ورشراب جنت

حضرت تھکیم اختر صاحبٌ فرماتے ہیں:سوال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین دنیاوی لذتوں کی فانی شراب کو کیوں منہبیں لگاتے ؟ تو جواب بیہ ہے کہ چوں کہ اعلیٰ در جے کی پیتے ہیں اس لیے گھٹیا شراب نہیں بی سکتے ۔ بیراللہ تعالیٰ کی محبت کی اعلیٰ درجہ کی شراب از بی ابدی پیتے ہیں ،اس لیے دُنیا کی گھٹیا شراب کو کیا منہ لگا تئیں گے ، ان کے پہاں تو شرابِ جنت بھی درجہُ ثانوی ہے کیوں کہ جنت کی شراب ابدی تو ہے مگراز لی نہیں ہے اور دنیا نہاز لی ہے نہ ابدی ہے ، اس لیے ولی التداليي تھر ڈ کلاس کی کہاں بی سکتے ہیں۔ولی اللہ کھا تا ہے مگر جینے کے لیے ،عیش کے لیے ہیں، اور جیبا ہے اللہ کے لیے، لیکن اگر مزیدار کھانا کھا تا ہے تو مزیدار نعمت دینے والے کی تجلی دیکھا کرمست ہوتا ہے،وہ نعمت سےمست نہیں ہوتا ،نعمت کےاندرنعت دینے والے کی بچل دیکھتا ہے کہ واہ رہے واہ ،میر ہے مولی ! کتنا عمد ہ کوفتہ اور کباب بنا ہے۔ بینعت کی لذت ان کومنعم تک پہنچاتی ہے، لذت ِقربِ منعم سے وہ مست ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر وہی کہاب کھائے ، وہی ولی اللّٰہ کھائے دونوں کی لذت میں فرق ہوتا ہے کیوں کہ منعم کی بچلی سے مومن کا مزہ دوبالا ہور ہا ہے، نعمت کی لذت الگ اور منعم کی لذت الگ، اور جس سے اللّہ ناراض ہے اس کی لذیذ | نعمتوں ہے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی لذت کا رس نکال دیتا ہے، کھاتے ہیں مگر بے کیف ہو کر کھاتے ہیں، بے چین اور پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی میں ہریانی بھی اچھی نہیں لگی اور اللہ کے نام کے اطمینان سے سوتھی روٹی بھی اللہ والوں کو مست رکھتی ہے، تو یہ بتارہا ہوں، لوٹ لو یہی لذت لوٹے نے کے اللہ کے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت لوٹ لو یہی لذت لوٹے کے اللہ تقایم نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت لوٹ لو، سارا عالم بلاتقیم ملے گا۔ س لوسلطنت عمان اور سلطنت قرنہیں پورے عالم کی سلطنت آ ہے کو اینے قلب میں محسوس ہوگی۔ وہ خالق سلاطین عالم جب آئے گاتو دل میں سارے عالم کی سلطنت کارس گھول دے گا۔ اس کا حاصل ، اس کا نشد آ ہے کوئل جائے گا۔ جوسلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دے سکتا ہے، جب وہ بھیک دینے والا آئے گا آ ہے کے قلب کو بلا الیکشن الین سلطنت کا خوف نہیں ہوگی۔ قلب کو بلا الیکشن الین سلطنت کا خوف نہیں ہوگا کے والے کا ماطلنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کا نشد آرہا ہے، الین لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقیم سلطنت کیں دور الے سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کیں میں میں مقالم کی کو کو کا میں میں کا نشد آرہا ہے ، الین لاز وال سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کی سلطنت کیں میں میں میں کی سلطنت کیں میں کی سلطنت کی سلطن کی سلطنت کی سلطن کی سلطن کی سلطنت کی سلطن کی سلطن کی سلطنت کی سلطن کی سل

# وَلَيْسَ عَلَى اللّٰهِ بِمُسْتَنْكِرٍ أَنۡ يَجۡمَعَ الۡعَالَمَ فِيۡ وَاحِدٍ

پورے عالم کوالقد تعالی ایک عاشق کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ سنواجس نے یہاں اللہ کو پالیا مجاہدے سے ، غم تقوی سے ، هکستِ آرزو سے اور اللہ تعالی پر جانبازی سے اور اہل اللہ کی جو تیاں اٹھانے سے ، ان کی صحبتوں کے صدقے میں جس نے اللہ تعالی کو پالیا، صاحب نسبت ہوگیا اس کوتو پہیں جنت کا مزہ آ جا تا ہے ، سوائے اللہ کے دیدار کے ۔ بہی ایک فحت ہے جو جنت میں اہلِ جنت کے لیے اضافی ہے ، مستزاد ہے ، باقی رہی جنت تو اللہ تعالی جو خالتِ جنت ہے وہ جس دل میں آ تا ہے تو جنت کا مزہ اس دل میں گھول دیتا ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں گول دیتا ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں آ تا ہے تو جنت کا مزہ اس دل میں گھول دیتا ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں آ تا ہے تو جنت کا مزہ اس دل میں گھول دیتا ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں کہوئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں کہوئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں کہوئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں کہوئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، س لوا میں کہوئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، سے سوال کرتا ہوں کہ جنت پوری مجموئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، سے سوال کرتا ہوں کہ جنت پوری مجموئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، سے سوال کرتا ہوں کہ جنت پوری مجموئی پہنے ہیے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، سے سوال کرتا ہوں کہ جنت پوری مجموئی پہنے ہے کھتے آ ہے ، اور کیسے گھول دیتا ہے ، اور کیسے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی ایتا ہے ۔ اور کیسے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی ہو کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور کیسے کے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کے کھول دیتا ہے ، اور کیسے کی کھول دیتا ہے ، اور

افضل ہے؟ جوافضل ما گیا تو جنت سے افضل مزہ وہ دل میں یا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں دلائل ہے سمجھار ہا ہوں الیکن پورا مزہ کب آئے گا؟ کہاب کی لا کھ تعریف کرومگر کباب بھی کھایا نہ ہوتو پورا مزہ نہ آئے گا**مَن لَّحْہ یَانُیُ لَحْہ یَانُ ا**لَّمْ مِیْلُا مِیْعر ٹی کامقولہ ہے جو چکھتا نہیں وہ پورامز ہٰہیں سمجھ سکتالیکن جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطافر مائے۔ پھر بھی میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اس قدراستدلال ،ا تناعمہ ہضمون بیان کرادیا کہ عقلاً بھی آپ مجھ جا نمیں گے کہ جب جنت کا خالق اللہ ہے تو وہ خود جنت سے افضل ہے لہٰذا جب ہمیں دنیا میں تقویٰ کی برکت ہےاوراہل اللہ کی غلامی سےصاحب نسبت بنائیں گےاور قلب میں اپنی بچلی عطافر مائمیں گے توحق تعالیٰ کی تجلیات جوصفات تخلیق لذات د نیااورصفات تخلیق لذات ِ جنت لیے ہوئے ہیں ان کو دونوں جہاں کی لذات سے بڑھ کرقلب میں یا تمیں گے الاّ دیدار الٰہی کیوں کہ دیدار کے لیے یہاں آئکھیں بن رہی ہیں،حقیقت وہاںنظرآئے گی مگرمستیاں یہاں بھی رہیں گی ، واللہ! کہتا ہوں کہ کسی سیجے اللہ والے کے پاس بیٹھ کرد کیھ لو، اگر تمام با دشا ہوں سے بڑھ کرقو ی نشداس کے پاس نہ ہو،سارے عالم کی ہریانیوں اور کبابوں سے زیادہ نشہاس کے پاس نہ ہو،سارے عالم کی لیلائے کا تنات اور مجاندین عالم سے زیادہ نشہ اُس میں نہ ہوتو کہنا۔ میں یقین سے کہتا ہوں كما گرسچاولي الندل جائے تو مير اقول آپ صادق يا ئيں گے۔ (لذية ترب عَدا) د نیا کے یائی کے بدلے جنت کی شراب

د نیامیں پانی بلانے کا اجروثواب اس قدرہے کہ اس پانی بلانے کے وض اللہ عز وجل قیامت کے دن اس شخص کواس پانی کے بدلے جنت کی شراب مرحمت فرما نمیں گے؛ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

حضرت ابوسعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جو مسلمان کسی بھو کے مسلمان کسی بنائے گاتو اللہ تعالی اس کو جنت کا ہر الباس پہنائے گااور جومسلمان کسی بھو کے کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل کھلائے گا،اور جومسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اس کو اللہ تعالی جنت کی شراب بلائے گا۔ (ابوداؤد: باب فی نفل تی الما،،مدیث: ۱۲۸۴)

# جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والاعمل

انسانوں کو یانی پلانا اور شدت پیاس میں ان کوسیراب کرنا بیابیاعمل ہےجس کوجنت سے قربت اورجہنم سے دوری کا باعث بتلایا گیا ہے۔ایک روایت میں ہے کہایک دیہاتی نبی کریم صلى الله عليه وسلم كي خدمتِ اقدس مين حاضر ہوا، اور كہنے لگا: مجھے يُوئي ايساعمل بتلاد يجيے جو مجھے اللَّهُ عز وجل کی اطاعت سے قریب اور جہنم سے دور کرد ہے ،فر مایا: کیاتم ان دونوں پرعمل کرو گے ؟ تواس نے کہا: ہاں ،تو آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: انصاف کی بات کہواورز ائد چیز دوسروں کو دے دو، اس نے کہا: اللہ کی قشم! میں نہ تو انصاف کی بات کرسکتا ہوں اور نہ زائد چیز کسی کو دے سکتا ہوں بفر مایا: کھانا کھلا وُاورسلام کرو،اس نے کہا: بیجی مشکل ہے بفر مایا: کیاتمہارے یاس اونٹ ہیں ،اس نے کہا: ہاں ،تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: ایک افٹنی اورا یک مشکیز ولو، پھران لوگوں کے گھر جاؤجن کو یانی تبھی تبھی ملتا ہے، انھیں یانی بلاؤ، شاید کہ تمہاری انٹنی ہلاک ہواورتمہارےمشکیزہ پھٹ جائے اس سے پہلےتمہارے لیے جنت واجب ہوجائے گی ، راوی کہتے ہیں کہ: وہ دیبہاتی تکبیر کہتا ہوا چلا، کہتے ہیں:اس کے مشکیز ہ کے پھٹنے اوراس کی اونٹی کے ہلاک ہونے سے پہلے وہ شہادت سے شرف ہوگیا "فماً انمخرق سقائه ولا ہلك بعيره حتى قتل شهيدا "(أسنن الكبرى للبيه في، بأب ماورد في على الماء، عديث: ٥٩٨)

ریشم کے بستر ایٹیت اللی شاف میں میں میں میں موجود میں اور تاریخ اور تاریخ

الله تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں: مُقیکیئیات علی فُریش بَطَائِنُهَا مِنْ إِلله تَدَبُرَقٍ۔(الرحمن: ۵۳) ترجمہ:(اور)وہ لوگ (جنت میں) تکیدلگائے ایسے فرشوں (بچھونے اور بستر ول) پر بیٹھے ہول گے جن کے استر موئے ریشم کے ہول گے (اور قاعدہ ہے کہ او پر کا کپڑ ابہ نسبت استر کے ز یا دہ نفیس ہوتا ہے؛ پس جب استراستبرق (موٹے ریشم) کا ہوگا تو او پر کا کیسا پچھے ہوگا)۔

فائدہ: آیت سے معلوم ہوا کہ جنت کے بچھونے کی شکل بیہ ہوگی کہ اس کا نجلا حصہ موثے رئیٹم کا ہوگا اور اوپر کا حصہ اس سے زیادہ نفیس اور زینت میں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔(عادی الارداح:۲۲۹۔عاکم:۲۷۸ء)

# بچھونوں کی بلندی اور در میان کے فاصلے:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدعنه ہے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے آیت وَفُویشِ مَرَّ فُوعَةِ (الواقعة: ٣٢)

( ترجمہ: اور بلندو بالا بچھونے ہوں گے ) کی تفسیر میں ارشادفر مایا:

ازینقاعُها کمائین السّماءِ وَالْأَرْضِ وَمَسِیرَةُ مَائِیْنَهُمَا خَمْسُ مِائَلَةِ عَامِ۔ (مَنه) ترجمہ:ان بچھونوں کی بلندی آسان وزمین کے درمیانی فاصلہ جتنی ہوگی اور ان میں کے دو بچھونوں کے درمیان کا فاصلہ یا نج سوسال کے برابر ہوگا۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللّه علیہ فر ماتے ہیں کہ ان حدیث میں رشدین بن سعد راوی ہے جومئر کی روایت کرتا ہے اگریہ روایت معتبر ہوتو اس کامعنی یہ ہوگا کہ جنتیوں کے درجات استے بلند ہوں گے اور بچھونے ان کے او پر ہوں گے اور اگریہ روایت معتبر نہ ہوتو حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عنہ سے منقول یہ دوسری روایت زیادہ محفوظ ہوگی جس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دو بچھونوں کے درمیان آسان وزمین کے فاصلہ کے برابر فاصلے ہوں گے۔ (حادی الارواح:۲۱۹ یمنداج:۳۸)

یا بید که بیه بچھونے جنت کے درجات میں ہوں گے اور درجہ کے درمیان آسمان وزمین کے برابر کا فاصلہ ہے۔ (صفۃ الجنۃ ابن کثیر: ۱۰۰۔البدورالسافرہ: ۱۹۵۱۔بحوالد ؔ مذی شریف: ۲۵۳۰) میر سے ناقص خیال میں مذکورہ حدیث کا بیآ خری مطلب زیادہ صحیح ہے (امداداللہ)

## بچھونے کا او پر کا حصہ نور جامد کا ہوگا:

حضرت سعید رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ ان کا ظاہری (او پروالا) حصہ نور جامد کا ہوگا۔ (صفة الجنة ابن الی الدینا:۱۵۲)

# موٹے اور باریک رشیم کے درمیان فاصلہ کی مقدار:

وَفُوْمِیْنِ هَرِّ فُوعَاتِمِ کَ تَعْمِیرَ مِیں حضرت ابوامامه رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اگر اس بچھونے کے اوپر والا حصہ گرا یا جائے تواس کے نچلے حصہ تک چالیس سال تک نہ پہنچے۔ (صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا:۱۵۸۔ترفیب وترہیب:۳/۳۳،بحوالہ طبر انی مرفوعاً)

# بچھونے کتنے موٹے ہوں گے:

حضرت کعب رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ پچھونوں کی اونچائی جالیس سال کے سفر کے برابر ہے۔ (نہایہابن کثیر:۲/۴۴)

#### تختِ شاہانہ:

الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

مُتَّكِيئِينَ عَلَى سُرُدٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُودٍ عِينٍ (الطور: ٢٠) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُدٍ مَوْضُونَةٍمُتَّكِيئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (الوَّامَةِ: ١٣٠١٥/١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَة ﴿ (الفَاشِةِ: ١٣)

ترجمہ: (جنت میں بیٹھتے ہوں گے) تکیدلگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والوں سے (یعنی حوروں سے ) بیاہ کردیں گے۔
ترجمہ: (ان مقربین) کا ایک بڑا گروہ توا گلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ ہے بچھلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ ہے بچھلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ ہے بچھلے لوگوں میں سے ہول گے (اگلوں سے مراد متقدمین ہیں، حضرت آ دم علیہ السلام سے لیکر حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تک اور بچھلوں سے مراد حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے وقت سے

لیکر قیامت تک (کذافی الدرالمنفورعن جابر مرفوعا) اور متفذمین میں کثرت سابقین اور متازین میں کثرت سابقین کا دمانہ متاخرین میں قلت (سابقین کی وجہ یہ ہے کہ خواص ہرزمانہ میں کم ہوتے ہیں اور متفذمین کا زمانہ بند بند بند بند بند بند المویل ہے؛ پس جس قدر خواص اس طویل زمانہ میں ہوئے ہیں جن میں لاکھ یا دولا کھ یا کم ویش انبیاء بھی ہیں بہ تقضائے عادت زمانہ لیل میں ان سے کم ہی ہوں گے )۔

لمبائى اورخوبصورتي

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بیر تخت سونے کے ہوں گے جن کے تاج زبرجد، جو ہراور یا قوت کے ہوں گا درایک تخت مکہ اور ایلہ جتنا طویل ہوگا۔ (عادی الارواح:۲۷۸) **اوشیا کی:** 

حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تخت کی اونچائی او پر کی طرف سوسال کے سفر کے برابر ہوگی، جب آ دمی اس پر بیٹھنے کا ارادہ کر یگا تو وہ (فوراً) اس کے لیے جھک جائیگا؛ حتی کہ وہ اس پر بیٹھ جائے گا پھر جب وہ اس پر بیٹھ جائے گا تو وہ پھرا بنی جگہ تک بلند ہوجائے گا۔ (حادی الارواح:۲۷۸) تند کر سے مصرف میں مرسم میں مرسم میں۔

### ية تخت كن چيزول سے بنائے گئے ہيں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست جنت میں تخت پرتشریف فرماہوگا جس کی بلندی پانچ سوسال کی ہوگی؛ ای کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے وَفُومِیں مَرْ فُوعَةِ اور تخت ہوں گے بلند، فرمایا کہ بہتخت سرخ یا قوت کا ہوگا جس کے سبز زمرد کے دو پر ہوں گے پھراس تخت ہوں گے بلند، فرمایا کہ بہتخت سرخ یا قوت کا ہوگا جس بے سبز زمرد کے دو پر ہوں گے پھراس تخت پرستر بچھونے ہوں گے جن کا استر نور کا ہوگا اور او پر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور اندر کا موٹے ریشم کا ہوگا اور اندر کا موٹے ریشم کا ہوگا؛ اگراس تخت کے او پر کے حصہ کوگرایا جائے تو اپنے نچلے حصہ تک چالیس سال کی مدت میں سینے۔ (بستان الواعظین دریاض السامعین: ۱۳۳، ۱۳۳)

### شختوں کی زیب وزینت (مسہریاں)

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: مُتَّکیئین فیما عَلَی الْآرَائِلُو (الدهر الإنسان ۱۳۰۰)

(وه جنت میں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوں گے ) حضرت ابن عباس رضی الله عنه

آرّائیک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آرّائیک (مسہری) اس وقت تک نہیں بنتی

جب تک کہ پلنگ پر پردہ نہ پڑا ہوا ہو جب پلنگ اور او پر کا پردہ دونوں جمع ہوں تو

آرّائیک کہلاتا ہے۔ (بدورال فرہ ۲۰۱۶)

## چالىس سال تك تكىيى كىك.

حدیث: حضرت بیثم بن ما لک طائی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ الرجل ليتكيء المتكأ مقدار أربعين سنة مَايتحول عنه ولايمله، يأتيه مَااشتهت نفسه ولنت عينه -

ترجمہ: آ دمی چالیس سال کی مقدار تک تکمیہ کی فیک لگائے گاندوہاں سے ہے گااور طبیعت اکتائے گی، اس کے پاس جواس کا جی چاہے گااور آ تکھوں کولذت ہوگی چیش ہوتار ہے گا۔

### سترسال تك تكيه كي فيك:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَعَوَّلَ - (مندائم بن طنبل،مندائي سعيدالحذري رهي الشعنه عديث نمبر: ٣٣ عادا، شامله، الناشر: مؤسسة قوطبة القاهرة) ترجمه: آدمی جنت میں پہلو بدلے بغیرستر سال تک ٹیک لگاسکے گا (اور اس سے زائد بھی اور کم بھی ۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتی آ دمی جنت میں ستر سال تک ٹیک لگائے بیٹے گا، آس پاس اس کی بیویاں اور خدمت گذار ہوں گے اور جو پچھاللہ تعالیٰ اس کوشان وشوکت اور نعمتیں عطاء فرما نمیں گے وہ بھی ہوں گی؛ پھر وہ نظر اُٹھا کر جود بچھے گا تواس کواس کی پچھاور بیویاں نظر آئیں گی جن کواس نے اس سے پہلے ہیں دیکھا ہوگا وہ کہیں گی اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہمارانصیب عطاء فرما نمیں۔ (جولات نی ریاض ابینات: ۸۳۔ بحوالہ تقریباین کثیر: ۴۳۱/۳)

### مسہریاں س چیز سے بی ہوں گی:

ارشادِ باری تعالیٰ ع**لی الآرائین یَنْظُرُون** (المطفقین : ۳۵) کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ بیمسہر یاں لؤلؤ اور یا توت سے بنی ہوں گی ۔ (البعث والنثور:۳۸۔ تفسیرا بن جریرطبری:۴۱/۱۹)

#### نیک عورت نے جنت کا تخت دنیامیں دیکھا:

حضرت ابوحا مدحلاس رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں كہ ميرى والدہ بڑى نيك تھيں، ايك دن ہم بہت محتا ہى كى حالت ہيں ہتھے جھے سے كہا: اے بيٹے! ہم كب تك اس نكليف ہيں رہيں گے؟ جب سحر كا وقت ہوا توہيں نے دعا كى كہ اے الله! اگر ہمارے واسطے آخرت ہيں پچھ ہے تواس ميں سے ہميں دنيا ہيں پچھ عطافر مادے ، اس وقت تھر كے ايك گوشہ ہيں جھے ايك نور دكھائى ويا، ميں اس كے پاس گيا تو ديكھا كہ ايك تخت كے سونے كے پائے ہيں اور وہ جو اہر سے مرصع كے كئے ہيں، ميں نے والدہ سے كہا كہ بيلواور پچھ جو اہر بيچنے كے ارادہ سے بازار ميں گيا اور جی میں كہتا تھا كہ ان ميں سے پچھ جو اہر جو ہريوں كے ہاتھ فروخت كرونگاليكن اس كاكيا طريقہ ہوگا، جب ميں متجد سے لوٹ كر آيا تو مجھ سے ميرى ماں نے كہا: اے بيٹے! تو مجھے معاف كردے: حب ميں متجد سے لوٹ كرآيا تو مجھ سے ميرى ماں نے كہا: اے بيٹے! تو مجھے معاف كردے: كيونكہ جب تو گھر سے فكا تو ميں سوگئ ہيں نے خواب ميں ديكھا كہ ميں جنت ميں واخل ہوئى

وہاں میں نے ایک کی دیکھا جس کے دروازہ پر آلا آلگہ فیجیٹ گر سو گی انگلہ لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مکان ابواحمہ حلاس کا ہے، میں نے کہا: میرے بیٹے کا؟ توایک شخص نے کہا: ہاں! میں اس مکان میں جا کراس کے کمروں میں گشت کرتی رہی میں نے ایک کمرے میں بہت سے تخت بچھے ہوئے دیکھے، ان کے درمیان میں ایک تخت ٹوٹا ہوا تھا میں نے کہا: ان تختوں کے بچھے ہوئے دیکھے، ان کے درمیان میں ایک شخص نے مجھے سے کہا: ان تختوں کے بچھے میں بیٹوٹا ہوا تخت کس قدر بے موقع ہے، ایک شخص نے مجھے سے کہا: کہاس کے پائے تم نے لے لیے ہیں، میں نے کہا اسے اپنی جگہ پہنچا دو، جب میں جاگی تو وہ غائب ہوگئے تھے، اللہ کاشکر ہے۔ (روش الریاحین)

گدےاور قالین:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

مُتَّكِيْدِينَ عَلَى رَفُرُفِ خُصْمٍ وَعَبُقَرِي حِسَانٍ ٥ فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمّا ثُكَّيِّةِ إِنِ ٥ فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمّا ثُكَيِّةِ إِن ٥ تَبَارَكَ الشَّمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَ اهِر - (الرَّن: ٢٠٥٨ / ٢٠٤) ترجمہ: وہ (جنق حفرات) سبز رفر ف اور عجیب وغریب شم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے، توا ہے جن انس (با وجوداس کثرت وعظمت فعمت کے ) تم اپنے رب کی کون کون کون کون کون کون جنوں کے منکر ہوجاؤ گے، بڑا بابر کت نام ہے آپ کے رب کا جوعظمت والا اور احمان والا ہے۔

الله تعالیٰ مزیدار شادفر ماتے ہیں:

فِيهَا سُرُرٌ مَرُفُوعَةً ٥ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةً ٥ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً ٥ وَزَرَائِ مُبُثُوثَة ﴿ (النامِيةِ: ١١/١٥/١٣)

تر جمہ:اس (بہشت) میں او نچے او نچے تخت (بچھے) ہیں اور رکھے ہوئے آبخو رے (موجود) ہیں (یعنی بیر سامان جنتی کے سامنے ہی موجود ہوگا تا کہ جب پینے کو جی چاہے دیرنہ لگے) اور برابر لگے ہوئے گدلے (نکیے) ہیں اور سب طرف قالین (ہی قالین) تھیلے پڑے ہیں (کہ جہاں چاہیں آرام کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے)۔ (تنسیر بیان القرآن تفانوی رحمۃ اللہ علیہ)

### اناللدوانااليدراجعون پرھنے پرجنت میں محل ملتاہے

بیت الحمد : حدیث : حفترت ابوموی اشعری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :

إِذَاقَبَضَ اللَّهُ عَرَّوَجَلَ ابْنَ الْعَبْدِ قَالَ لِمَلاَثِكَتِهِ: مَاذَا قَالَ عَبْدِى قَالُوا: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، قَالَ: ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَهْدِ. (مندابوداوَدطیالی:۵۰۸)

ترجمہ: جب اللہ عزوجل کسی مؤمن کے بیٹے کوموت دیتا ہے تواپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ تووہ کہتے ہیں اس نے (برا بھلا کہنے کے بجائے) آپ کی تعریف کی ہے اور إِقَالِلَهِ وَإِقَالِلَهِ وَ اجِعُونَ پڑھاہے، تواللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کردواور اس کا نام بیت الحمد رکھدو۔

ان سور توں کے پڑھنے سے جنت میں اسنے کل مکیں گے

حدیث: حضرت سعید بن المسیب رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنُ قَرَأَ قُلَ هُوَالله أَحَدُّ عَثَمَ مَرَّاتٍ بَنَى الله لَهُ قَصُرًا فَى الْجَنَّةِ مَنْ قَرَأَهَا عِثْمِرِينَ مَرَّةً بنى الله لَهُ قَصُرًا فَى الْجَنَّةِ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِهُنَ مَرَّةً بنى الله لَهُ ثَلَاثَةً عِشْمِرِينَ مَرَّةً بنى الله لَهُ ثَلَاثَةً عَشْرِينَ مَرَّةً بنى الله لَهُ قَصور فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُمْرَ يَأْرَسُولُ الله إِذَا لتكثرن قُصورِ مَا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاسِعٌ مِنْ ذَلِك ﴿ (وصف القروس من ١٣٠٠ والدارى منده ٢٠٥٩/٢)

ترجمہ: جو شخص دس مرتبہ (سور و اخلاص) قُلُ هُوَاللّٰه أَحَد "بِرْ سِمِ گا اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنادیں گے اور جو شخص اس کو بیس مرتبہ پڑھے گا اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے

جنت میں دوکل بنادیں گے اور جوشخص اس کوتیس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں تین محل بنادیں گے ، حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ! پھرتو ہمارے محلات زیادہ ہوجائیں گے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا اللہ تعالیٰ اس سے مجھی زیادہ وسیج (رحمت اور عطاءوالے) ہیں۔

مسجد کی تغمیر پر جنت میں محل کا وعدہ:

حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه سے روایت ہیں کہ جناب رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

مَنْ بَنِي للهُ مَسْجِلًا يَبُتَغِي وَجُهَ اللَّهِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (بَعَارَى، مَعُ اقْرَالِارِي:١/٩٥٣مـملم:٢٣، كتاب المهاجِد)

ترجمہ:جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد تغمیر کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائمیں گے۔

چاشت کی نماز پڑھنے پرسونے کا محل ملیگا

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

مَنَ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتَى عَشَرَةً رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنَ ذَهَبٍ فِي اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنَ ذَهَبٍ فِي الْجُنَّةِ - (رَمَنَ، كِتَابِ الصَّلَاقِ بَابَ مَا جَاءَ فِي صَلَاقِ الضَّحَى، مد بث نبر: ٢٥٥، شامله، موقع الإسلام) مرجمه: جس شخص نے نماز چاشت كى باره ركعات پڑھيں الله تعالى اس كے ليے جنت ميں سونے كا ايك كى بنائيں گے۔ ميں سونے كا ايك كى بنائيں گے۔

نمازِ چاشت اورظهر کی چارسنتیں:

حدیث:حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: مَنْ صَلَّى اثْنَتَىٰ عَشَرَةَ رَكُعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ مِهِنَّ بَيْتاً فِي ٱلْجِئَّةِ ـ (الهِ وراليافره: ١٨٠٥، بحاليظرانَ بَير)

ترجمہ:جس شخص نے نماز چاشت اورظہر سے پہلے کی چارسنتیں ادا کیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائمیں گے۔

فرض نمازی مؤکدہ سنتوں پر بھی جنت میں کل کاوعدہ ہے:

حدیث:حضرت ام حبیبه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے: مَنْ صَلَّى اثْلَنَتَىْ عَشَرَةً لَرَّ كُعَةً فِي يَوْمِرِ وَلَيْلَةٍ بُنِتَى لَهُ مِلِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ لِهِ

(مسلم، كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَابِ فَضَلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَاثِفِي وَبَعْنَهُنَّ وَبُيّان عَدَدِهِيَ حديث نمير:١١٩٨، شأمله، موقع الإسلام)

ترجمہ:جس شخص نے ہردن رات میں بارہ رکعات (سنت موکدہ)ادا کیں اس کے لیے ان رکعات کے ثواب میں جنت میں ایک کل تعمیر کمیا جائے گا۔

فائدہ:امام نسائی،امام حاکم،امام ابن خزیمہ اور امام بیبی نے اس حدیث کے آخر میں ان بارہ رکعات کی تفصیل میں چار رکعات نماز ظہرے پہلے اور دواس کے بعد اور دورکعات نماز عصر سے پہلے اور دورکعات نماز مغرب کے بعد اور دورکعات نماز فجر سے پہلے کوذکر فرمایا ہے۔ (نیائی:۳۲۲/۳۔ماکم:۱/۱۱ میجی این فزیمہ:۱۸۸)

نوٹ:ان ہارہ رکعات میں عصر سے پہلے کی دور کعات سنت غیر موکدہ ہیں باقی سنت موکدہ ہیں جن کےاداکرنے کی احادیث مبار کہ میں تا کیدوار دہے۔

بده، جعرات، جمعه كاروزه ركضنكا فائده

صديث: حضرت ابوامامدرض الله عندفر ماتي بيل كدجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا: مَنْ صَاهَم الأَرْبِعَاءَ وَالْحَيدِيسَ وَالْجُهُعَةَ بَنِي الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (طران في

الكبير عن الى المامة وفي الاوسط عن انس وابن عباس "البدورانسافره: ٩٠ م)

ترجمہ:جس شخص نے بدھ جمعرات اور جمعہ کوروز ہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔

### نمازادابین کی بیس رکعات کا ثواب:

حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -(انن اج، كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا، بَابِ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، حديث نمير: ٣٦٣، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: جس نے مغرب اورعشاء کے درمیان ہیں رکعات ادا کیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں ۔

### صلوة اوابين كي دس ركعات كاانعام:

حدیث: حضرت عبدالکریم بن حارث رحمة الله علیه فر ماتے ہیں که آنحصرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

من ركع عشر ركعات بين البغرب والعشاء، بنى له قصر فى الجنة، فقال عمر بن الخطاب: إذا نكثر قصورنا أوبيوتنا يارسول الله؛ فقال: الله أكثر وأفض (نهاين البارك: ٣٣٦- البور البائره: ١٨١٢)

ترجمہ: جس شخص نے مغرب اورعشاء کے درمیان کی دس رکعات (صلو ۃ الاوابین)
ادا کیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تغمیر کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھرتو ہم بہت ہے حالات بنالیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ
اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے اورافضل ہیں (تم جننازیادہ ممل کر کے محلات بنواؤگاللہ
تعالیٰ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی )۔

#### چوتے کلمہ کوبازار میں داخلہ کے وقت پڑھنے کا ثواب:

حدیث: حفنرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه سلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْمُكَوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ اللهُ لَهُ وَلَيْ اللهُ لَهُ عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَبُنِيَ اللهُ لَهُ وَلِي اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ: جوشخص بازار میں داخل ہواور (پیکلمہ) پڑھا أَشْهَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَاهُ لَا شَهِ يَكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْلُ يُحْيِى وَيُحِيثُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِيةِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ توالله تعالى اس كے ليے ايك لا كھ نبى الصرايك لا كھ كناه مٹاتے ہیں اور جنت میں ایک کل بناتے ہیں۔

عصر کی چارسنتوں پرایک محل کا انعام:

حدیث: ام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنَ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ بَنَى الله، عَزَّوَجَلَّ، لَهُ بَيُتًا فِي الْجَنَّةِ - (إتحاف الخيرة المهرة:٢/٢١، شامله المؤلف:أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الموصيري.البدودالسافرة:١٨١٣)

ترجمہ: جو محض عصر سے پہلے کی چار سنتیں پابندی سے اداکر تار ہااللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کل بنائیں گے۔

### يا قوت احمرياز برجداخصر كاايك محل:

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے جیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

من صاهر يوما من رمضان في إنصات وسكوت بني الله له بيتا في الجنة من يأقوتة وزبر جنة خضر اء- (البدر راليانره: ۱۸۱۵، - جُح الزوائد: ۱۳۳/۳)

ترجمہ:جس شخص نے رمضان کا کسی دن کا روز ہ خاموثی اور سنجید گی سے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیےسرخ یا قوت سے یا سبز زبرجد سے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ جار نیک کام:

حدیث: حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے که آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے سوال فر مایا:

ایکم اصبح صائماً قال ابو بکر اناقال ایکم شیع جنازة قال ابوبکر اناقال ایکم عاد مریضاً قال ابو بکر أنا قال ایکم اطعم مسکیناً قال ابوبکر انا، قال من کانت له هذه الاربع بنی الله له بیتاً فی الجنة ـ (البورال از ه:۱۸۱۲) بزار مُنْ الزوائد:۱۲۳/۳)

ترجمہ: تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا میں نے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھاتم میں سے کسی نے (کسی مسلمان کے) جنازہ کورخصت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا : تم میں سے کسی نے مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں سے کسی نے مسکمین کو کھانا عنہ نے عرض کیا میں سے کسی نے مسکمین کو کھانا کھلا یا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے (تو جناب رسول اللہ کھلا یا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے وارخصائیں پائی جانمیں گی اللہ کھلا یا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں بے چارخصائیں پائی جانمیں گی اللہ کھانا کے لیے جنت میں (شاندار) کھی بنا کیں گیہ چارخصائیں پائی جانمیں گی اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں (شاندار) کھی بنا کیں گے۔

نیک اعمال کرتے رہنے سے جنت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے:

تھیم بن محمداجی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پینچی ہے کہ جنت ذکراللّٰد ( یعنی

ہر قسم کی عبادت ) کے ساتھ تعمیر ہوتی رہتی ہے ، جب مسلمان ذکراللہ کرنے سے رک جاتے ہیں تو (جنت کو تیار کرنے والے فرشنے ) جنت کی تعمیر کرنے رُک جاتے ہیں ، جب ان کوکہا جاتا ہے کہ تم کیوں رک گئے ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تک خرچہ (عملِ صالح ) پہنچے گا ( تو ہم پھر تعمیر جنت شروع کردیں گے )۔ (آواب النفوں ظرانی ،البدورائیا فرہ:۱۸۱۸)

حضرت محمد بن نصر حارثی رحمة الله علیه فرماتے ہیں جومسلمان بھی دنیا میں خالص الله کی عبادت میں لگار ہتا ہے، جب بندہ ممل میں لگار ہتا ہے، جب بندہ ممل سے رُک جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی فرشتہ اس کے درجات کی ترقی کے کام میں لگار ہتا ہے، جب بندہ ممل سے رُک جاتا ہے تو بیفر شتے بھی جنت کی تزیین و ترقی کرنے سے رک جاتے ہیں، جب ان کوکہا جاتا ہے کہم کیوں رک گئے ہوتو وہ کہتے ہیں کہ ہماراساتھی ( دنیا میں موجود ممل کرنے والا ) فضول کام میں مصرف ہوگیا ہے۔ (ایونیم ترغیب در ہیب، البدورالسافرہ: ۱۸۱۹)

### جنت کے اعلیٰ ادنی اور درمیانے درجہ میں تین محلات:

حدیث: حضرت فضالنة بن عبید ؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومیں نے ارشاد فر ماتے ہوئے سنا:

أَنَّازَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي أَسُلَمَ وَجَاهَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ سِينِيتِ لَهُ رَبَضِ الجُنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجُنَّةِ وَبِبَيْتِ فِي أَعْلَى عُرَفِ الجُنَّة - (سنن سير بن منور:٣٠٠)

ترجمہ: جو شخص مجھ پرایمان لا یا ہمسلمان ہوااوراللہ کے راستہ میں جہاد کیا میں اس کے لیے جنت کے نیچلے درجہ میں ایک محل کا ضامن ہوں اور جنت کے درمیا نہ درجہ میں محل کا ضامن ہوں اورایک جنت کے بلندو ہالا خانوں میں محل کا ضامن ہوں۔

#### نمازى صف كاخلا يركرنا:

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مَنْ سَدَّا فُرُجَةً فِي الصَّفِّرَ فَعَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا \_ (البدورالمافره:١٨٢٣، بحاليطراني اوسلا)

ترجمہ: جس شخص نے نمازی کی صف کا خلا پر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کریں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک کی بنائمیں گے۔

گذار سے کی روزی پر تن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے بہت ہی معمولی درجہ کی گذار ہے کی روزی پر بہترین عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے بہت ہی معمولی درجہ کی گذار ہے کی روزی پر بہترین عبر کا مظاہرہ کیا جہاں وہ شخص چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائمیں گے۔ (البدورالسافرہ: ۱۸۲۵۔ بحوالہ طرافی اوسا

#### جنت کے تینوں درجات میں محلات:

حدیث: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

من ترك الكذب بنى الله تعالى له بيتاً فى ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله تعالى له فى وسطها، ومن حسن خلقه بنى الله له فى اعلاها ــ (البردرالرازه: ۱۸۲۱)

ترجمہ: جوشخص جھوٹ کوچھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سطح جنت میں ایک کل بنائیں گے اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پرتھا اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل بنائمیں گے اور جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں محل بنائمیں گے۔

### يا قوت احمر كالحل:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لیس عبد مؤمن فی رمضان الا کتب الله تعالی له بکل سجدة الفاخمس مائة حسنة وبنی له بیت البیان بیق مصان الا کتب الله تعالی له بیکل سجدة الفاخمس مائة حسنة وبنی له بیتا فی الجنة من یاقوتة حمراء - (البدورالیافره:۱۸۲۹، کواله شعب الایمان بیش روزه رکھتا ہے الله تعالی اس کے لیے ہر مجده کے بدله میں بندره سونیکیاں لکھ دیتے ہیں اوراس کے لیے جنت میں مرخ یا قوت کا ایک کی بنادیتے ہیں -

اہل جنت کےخادم خدمت گذارکڑ کےاورخادم

الله تعالى ارشادفر مائة بين: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَارَأَيْتَهُمْ حَسِبُتَهُمْ لُوُلُوًّا مَنْتُورًا ٥ وَإِذَارَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا -

ترجمہ:اوران (جنتیوں) کے بیاس ایسے لڑکے آمدور فت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور وہ اس قدر حسین (نہتووہ بڑے ہوں گے نہ بوڑ ھے اور نہ ان کی آب و تاب میں کوئی کی واقع ہوگی اور وہ اس قدر حسین ہیں کہ ) اے مخاطب! اگر تو اُن کو (چلتے بھرتے) دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں، جو بکھر گئے ہیں (موتی سے تشبیہ صفائی اور چک د مک میں اور بکھرے ہوئے کا وصف ان کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے چیسے بکھرے موتی منتشر ہوکر کوئی اوھر جارہا ہے کوئی اُدھر جارہا ہے اور بیدا علی ورجہ کی تشبیہ ہے اور ان مذکورہ اسباب عیش میں انحصار نہیں بلکہ وہاں اور بھی ہرسامان اس افراط اور رفعت کے ساتھ ہوگا کہ ) اے مخاطب اگر تو اس جگہ کود کھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھلائی درجہ کے ساتھ ہوگا کہ ) اے مخاطب اگر تو اس جگہ کود کھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھلائی دے۔

(تفسير تفانويٌ) الله تعالى مزيدار شاوفر ماتے ہيں:

وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَكَّنُون ﴿ (الفور:٣٣)

ترجمہ: (اور ان کے پاس میوے وغیرہ لانے کے لیے) ایسے لڑکے آئیں جائیں گے جوخاص انہیں (کی خدمت) کے لیے ہوں گے (اور غایت حسن و جمال سے ایسے ہوں گے) گو یاوہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں (کہان پر ذراگر دوغبار نہیں ہوتا اور آب تاب اعلیٰ ورجہ کی ہوتی ہے)۔ الله تعالى مزيدار شاوفر مات بين: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُخَلَّدُونَ مِأْكُوا بِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ - (الواقد: ١٨١)

ترجمہ:ان کے پاس ایسے لڑے جو ہمیشہ لڑ کے ہی رہیں گے یہ چیزیں لیکر آمدور فت کیا کریں گے آبخورے اور آفا ہے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا۔ اونی درجہ کے جنتی کے دس ہزار خادم:

حدیث:حضرت انس رضی اللّٰدین ما لک فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَتَّةِ أَجْمَعِينَ مَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَثَرَةُ آلَافِ خَادِمٍ.

ترجمہ: تمام جنتیوں میں سب سے کم درجہ کاجنتی وہ ہوگا جس کی خدمت میں دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔

ای ہزارخادم:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله بن ما لک فر ماتے بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِنَّ أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي لَهُ ثَمَالُونَ ٱلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنُ لُؤُلُؤ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرُجَدٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَىٰ صَنْعَاءِ - (منة الجنة ابن البالدنية الله)

ترجمہ: جنتیوں میں سب سے کم درجہ کاجنتی وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی ادر اس کے لیے ایک قبدلؤلؤ اور یا قوت اور زبرجد کا قائم کیا جائے گا (جس کی لمبائی) جاہیہ (ملک شام میں دشق شہر کے پاس ایک شہر کا نام ہے) سے صنعاء (ملک یمن کے دارالخلافہ) جبتی ہوگی۔

#### ستر ہزارخادم استقبال کریں گے:

ابوعبدالرحمن الحیلی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ جب مؤمن جنت میں داخل ہوگا توستر ہزار خادم اس کااستقبال کریں گے جوگو یا کہ( چیک د مک میں ) جواہرات ہیں ۔ (صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا:۲۰۸)

صبح وشام کے پندرہ ہزار خادم:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں سب سے کم مرتبہ کا جنتی وہ ہوگا حالانکہ ان میں (اپنے اپنے اعتبار سے ) کوئی کم مرتبہ نہ ہوگا جس کے سامنے روزانہ پندرہ ہزار خادم حاضر ہوا کریں گے، ان میں سے کوئی خادم ایسانہیں ہوگا؛ مگراس کے ہاتھ میں ایک عمدہ نئی چیز قاہوگی جواس کے ساتھ والے کے یاس نہ ہوگی۔ (صفة الجنة ابن ابی الدنیا: ۲۰۷)

#### . غلامول کی بہت طویل دو مفیں:

حضرت ابوعبدالرحمن المعافرى رحمة الله عليه فرمات بين جنتى كے ليے غلاموں كى دوروبيہ صفيں بنائى جائيں گى جن كا آخرى كنارہ نظرنہيں آتا جب بيجنتى ان كے پاس سے گذرے گا تووہ اس كے بيجھے پيجھے چليں گے۔ (صفة الجنة ابن الى الدنيا: ۲۱۰)

### ادنی جنتی کے دس ہزار خادم جدا جدا خدمت کرتے ہول گے:

حضرت ابن عمروفر ماتے ہیں کہ سب سے ادنی درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے دس ہزار خادم خدمت کرتے ہوں گے، ہرخادم الی خدمت کرر ہا ہوگا جس کو دوسرانہیں کررہا ہوگا پھریہ آیت تلاوت فرمائی إِذَا دُمَّا يَعْهُمُ مُسِينَتُهُمُ لُوْلُوَّا مَدِّهُورًا (الدهر (الإنسان):۱۹)

ترجمہ:اگرتوان کو چلتے پھرتے، دیکھے تو نیوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے

جیں \_ (البدورالسافرہ:۳۱۱۹\_حسین مروزی فی زیادات زہرابن المبارک:۵۵)

#### جنت کی حور کسے کہتے ہیں:

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں حوراس کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آئکھ حیرت میں پڑ جائے ، اس کی پنڈلی کپڑوں کے پیچھیے سے نظر آتی ہو، دیکھنے والا اپنے چیرہ کوان حوروں میں سے ہرایک کے جگر میں رفت جلد اور صفرائے رنگ کی وجہ سے آئینہ کی طرح دیکھے گا۔ (البدورالسافرہ:۲۰۰۴ ینسیر مجاہد:۵۹۰/۲)

الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَاجَانُّ • فَمِأْيِّ آلاءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانُ ـ (الرُس: ٥٨،٥٤،٥)

ترجمہ: ان (باغوں کے مکانات اور محلات) میں پنجی نگاہ والیاں ( یعنی حوریں ) ہوں گی کہان ( جنتی ) لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آ دمی نے تصرف کیا ہو گا اور نہ کسی جن نے ( یعنی بالکل محفوظ اور غیر مستعمل ہوں گی ) سوائے جن وائس ( باوجود اس کثر ت وعظمت نعمت کے ) تم اپنے رب کی کون کون کون کی تعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے ( اور رنگت اس قدرصاف وشفاف ہوگی کہ ) گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں حور وہ ہے جس کی آنکھ کا (سفید حصہ ) نہایت ہی سفید ہواور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو۔ (تفیر قرطبی:۱۸/۱۸)

حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی ہیں الْبَیَاضُ نِصْتُ اَنْحُسُنِ ترجمہ: گورا رنگ آ وھا حسن ہے۔(مصنف ابن الیشیہ:۴/۱۴)

#### حور عین کسے کہتے ہیں؟

علامه این قیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حور حوراء کی جمع ہےاور حوراءاس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو حسین وجمیل ہو گورے رنگ کی ہوسیاہ آئھوالی ہواور عین عینا ء کی جمع ہےاور عینا ءاس عورت کو کہتے ہیں جوعور تو ل میں بڑی آئکھوالی ہو۔ (حادی الارواح:۲۸۵) چنانچہ حور، حوراء کی جمع ہے اور عین، عیناء کی جمع ہے اردو محاورہ میں لوگ حور عین کوواحد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ خلطی عام ہور ہی ہے؛ حالا نکہ حور عین جمع ہے اور اس کی واحد کو راء، عیناء آتی ہے؛ کیکن کثر تِ استنعال میں اردوز بان میں حور عین واحد پر بولتے ہیں ہم نے جگہ جگہ اس کتاب میں حور عین کے جمع کے معنی کو مدنظر رکھتے ہوئے جمع کامعنی ہی کیا ہے اور کہیں کہیں اردو محاورہ کی جمیوری کے چیش نظر حور کا لفظ واحد کے معنی میں بھی لائے ہیں۔
حور کی پر بدائش:
حور کی پر بدائش:

ارتادِ خداوندى ب: لَمْ يَطْمِعُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (الرص: ٥١)

ترجمہ: (ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پرنہ تو کسی آدمی نے تضرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ) اس آیت کی تفسیر میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹورتیں دنیا کے مردوں کی ہیویاں بنیں گی اللہ تعالیٰ نے ان کوایک اور طریقہ سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّا أَنْشَأْنَا هُرِیَ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلْمَا هُنَّ أَبْكَارً ٥ عُرُبًا أَثْرَابًا ۔ (الواقعہ: ٣٧،٣٥٠)

ترجمہ: ہم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ان کوابیا بنایا کہوہ کنواریاں ہیں (یعنی بعد مقاربت کے پھر کنواری ہوجا ئیں گی)محبوبہ ہیں (یعنی حرکات وثائل و ناز وانداز وحسن و جمال سب چیزیں ان کی دکش ہیں اور اہلِ جنت کی ہم عمر ہیں)۔

ا مام شعبی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں جب سے ان کواس خاص انداز سے بنایا ہے ان کوکسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں۔ (سنن سعید بن مصور ہیجقی، بدورالسافرہ:۲۰۰۷)

### حور عین زعفران سے پیدا کی گئی ہیں:

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خُصِلِق الْحُورُ الْمِعِینُ مِینَ الزَّعْفَرَ ان ۔ (البدورال فرہ:۲۰۱۷ یظرانی: ۲۸۱۳) ترجمہ: (جنت کی) حورمین کوزعفران سے پیدا کیا گیاہے۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی الله عند اور حضرت مجاہد رحمۃ الله علیہ ہے بھی ایسے ہی مروی ہے۔
حضرت زید بن اسلم (تا بعی مفسر رحمہ الله) فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے حور عین کومٹی سے پیدا نہیں کیا؛ بلکہ ان کوکستوری کا فور اور زعفر ان سے پیدا کیا ہے۔ (البدور البافرہ: ۱۸۰ ، اجوالہ ابن المبارک)
حضرت ابن عباس رضی الله عنہ، حضرت انس رضی الله عنہ اور حضرت ابسلمہ بن عبد الرحمٰن (تا بعی رحمہ الله) اور حضر مجابلہ رحمہ الله (تا بعی ) فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے عبد الرحمٰن (تا بعی رحمہ الله) اور حضر مجابلہ رحمہ الله (تا بعی ) فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کوآ دم وحواء (انسان) نے نہیں جنا؛ بلکہ اس کوزعفر ان سے پیدا کہیا گیا ہے (یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی )۔ (حادی الارداح: ۳۰۳)

حورول کو پیدا کر کے ان پر خیمے قائم کردئے جاتے ہیں:

حضرت ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ حورعین کومش قدرت خداوندی سے (کلمہ کن سے ) پیدا کیا گیا ہے، جب ان کی تخلیق پوری ہوجاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ (عادی الارداح: ۰۵-۳۔صفۃ الجنة ابن ابی الدنیا: ۳۱۱)

#### جنت کے گلاب سے پیدا ہونے والی حوریں:

حضرت زباح قیسی رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ الله علیہ سے سنا آپ نے فر مایا: جنات النعیم جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان واقع ہیں ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں، ان سے پوچھا گیا ان (جنات النعیم) میں کون داخل ہوگا؟ فر مایا: وہ حضرات جو گناہ کا (جان بوجھا کریختہ) ارادہ نہیں کرتے جب وہ میری عظمت کو یا دکرتے ہیں تو جھے اپنے سامنے پاتے ہیں اور وہ لوگ جو میرے خوف وخشیت میں پروان چڑھتے ہیں (وہ بھی ان جنات النعیم میں وائل ہول گئی ہیں (وہ بھی ان جنات النعیم میں وائل ہول ہول کے ۔ (صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا: ۲۸ س

حوروں کے گلاب سے پیدا ہونے پر بیشعر کچھ حسب حال ہے۔

نازی ان لبوں کی کیا کہتے پھھڑی اک گلاب کی ہے مشک ،عنبر ، کا فور اور نور سے بیدائش:

حدیث: سرکارِ دوعالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حورعین کے متعلق سوال کیا گیا کہان کوئس چیز سے پیدا کیا تو آپ نے ارشا دفر مایا:

من ثلاثة أشياء: أسفلهن من البسك وأوسطهن من العنبر وأعلاهن من الكافور وشعورهن وحواجبهن سوادخط من نور ـ ( تَذَكَرة القَرْضِ:٣٨/٢، يَوَالدِرَدُيُ)

ترجمہ: تین چیزوں سے پیدا گ<sup>ائی ہی</sup>ں ،ان کا نچلاحصہ مثک ( کستوری) کا ہےاور درمیانہ حصہ عنبر کا ہےاوراو پر کا حصہ کا فور کا ہے ،ان کے بال اور ابروسیاہ ہیں نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ ح**ور کی تخلیق کے مراحل :** 

صدیت: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ نے ارشا وفر مایا:
سألت جبریل علیه السلام فقلت: أخبرنی کیف یخلق الله الحور
العین و فقال لی یا هجه ن الله علیه الله من قضبان العنبر والزعفران
مضر وبات علیه ن الخیام أول ما یخلق الله منهن نها من مسك أذفر أبیض
علیه یلتام البدن - ( تزکرة الرض ۲۰/۲ مرد کالترندی )

ترجمہ: میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتا وَ اللہ تعالیٰ حور عین کوکس طرح سے خلیق فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اے محمہ! اللہ تعالیٰ ان کوعنبر اور زعفر ان کی شاخوں سے بیدا فرماتے ہیں؛ پھران کے اوپر خیمے نصب کردیئے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے بیتا نوں کوخوشبو دارگورے رنگ کی ستوری سے پیدا کرتے ہیں اس پرباقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔

#### حور کے بدن کے مختلف حصے کس کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی الکیوں سے اس کے گھٹے تک زعفران سے بنایا ہے اوراس کے گھٹوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے اوراس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چیکنے والے عنبر سے بنایا اوراس کی گرون سے سرتک سفید کا فور سے تخلیق کیا ہے، اس کے او پرگل لالہ کی ستر ہزار پوشا کیس پہنائی گئ ہیں، جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبر دست نور سے کی ستر ہزار پوشا کیس پہنائی گئ ہیں، جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبر دست نور سے ایسے چیک اُٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے بیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی بار کی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، اس کے سر میں خوشبودار کی اندرونی حصہ لباس اور جلد کی بار کی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، اس کے سر میں خوشبودار کی توری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہرایک چوٹی کواٹھانے کے لیے ایک خدمترگار جو اس کے کنار نے والی ہوگی بیے حور کہتی ہوگی بیانعام ہے اولیاء کا اور ثو اب ہے ان اعمال کا جو بحالاتے متھے۔ (تذکرہ القرطبی: ۲۸۱/۳، بحالہ ترین)

#### قطرات رحمت سے پیداہونے والی حورین: حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْحِيّامِر - (الرس: ۲۰)

حوریں ہیں خیموں میں رکی رہنے والی ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابوالاحوص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی توان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا؛ پھران میں سے ہرا یک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کردیا گیا ، اس خیمے کی چوڑائی چالیس میل ہے ، اس کا کوئی درواز ونہیں ہے ، جب اللہ تعالیٰ کا دوست (اس کے پاس) خیمہ میں جانا چاہے گا تواس خیمہ کوراستہ ہوجائے گا؛ تا کہ ولی اللہ کواس بات کاعلم ہوجائے گا؛ تا کہ ولی اللہ کواس جورین ہیں ۔ رہنے ایس حور کونہیں و یکھا، حوریں ایس جوگلوقات کی نگا ہوں نے اس حور کونہیں و یکھا، حوریں ایس جوگلوقات کی نگا ہوں ہے بالکل اوٹھل ہیں ۔ (صفحہ الجنمة ام مائن کثیر: ۱۰۲)

#### جنت میں لڑکیاں اگانے والی نہر بیدخ:

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر جس کا نام بیدخ ہے اس پر یاقوت کے قبے ہیں جن کے نیچاڑ کیاں اگتی اور خوبصورت آ واز میں قر آن پڑھتی ہیں جنتی آپس میں کہیں گے ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو؛ چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے جب کوئی لڑک کسی مرد کو بہند آئیگی تو وہ اس کی کلائی کوچھولے گاتو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گ اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اُگ آئیگی۔ (صفة الجنة ابن الی الدین! ۲۹)

شمر بن عطیہ رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ جنت میں پچھنہریں ایسی ہیں جولڑ کیاں اگاتی ہیں ہیہ لڑ کیاں مختلف آ وازوں میں اللّٰہ تعالٰی کی حمد وثناء کرتی ہیں کہ ویسی خوبصورت آ وازیں کانوں نے سمجھی نہیں سنیں وہ کہتی ہیں

> نحن الخالدات فلانموت ونحن الكاسيات فلانعرى ونحن الناعمات فلانجوع ونحن الناعمات فلانباس

ترجمہ: (۱) ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں بھی نہیں مریں گی ،ہم لباس پہننے والیاں ہیں بھی بے لباس نہ ہوں گی (۲) ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں بھی بھو کی نہ ہوں گی اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں بھی رنج و تکلیف میں نہ جائیں گی۔

فا کدہ: شہداء کو جب اس نہر میں غوطہ دیا جائے گا توبیہ اچھی طرح سے صاف ستھرے ہوکر چودھویں کے چاند کی طرح حمیکتے ہوئے نظر آئیں گے، تفصیل کے لیے اس کتاب کا مضمون کھانے پینے کے برتن کوملا حظفر مائیں۔ (زبدام احمہ، تتاب المدیح دارقطی، البدورالسافرہ: ۱۹۲۴)

حورول کی عمر:

الله تعالى ارشادفر ماتے بين: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَ اتْ الطَّرُفِ أَثْرَابُ (ع:٥٠)

ترجمہ:اوران کے پاس نیجی نگاہ والی ہم سن(حوریں) ہوں گی۔

حضرت مفی شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ تر پر فر ماتے ہیں کہ ان سے مراد جنت کی حوریں ہیں اور ہم سن کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سب آپس ہیں ہم عمر ہوں گی اور یہ بھی کہ وہ اپنے شو ہروں کے ساتھ عمر ہیں مساوی ہوں گی پہلی صورت ہیں ان کے ہم عمر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت، انس اور دوئی کا تعلق ہوگا، سوکنوں کا سابغض اور نفرت نہیں ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ چیز شو ہروں کے لیے انتہائی راحت کا سبب ہے اور دوسری صورت میں جب کہ ہم عمر کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شو ہروں کی ہم عمر ہوں گی اور ایک دوسری صورت میں جب کہ ہم عمر کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اسپے شو ہروں کی ہم عمر ہوں گی اور ایک وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کہ ہم عمر کی کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا اور ایک دوسرے کی راحت ور لیجی معلوم ہوا کہ اور ایک دوسرے کی راحت ور پیسی کی رعایت رکھنی چاہئے ؟ کیونکہ اس سے با ہمی انس پیدا زوجین کے درمیان عمر ہیں تناسب کی رعایت رکھنی چاہئے ؟ کیونکہ اس سے با ہمی انس پیدا

ہوتا ہےاوررشته نکاح زیادہ خوشگواراور پائدارہوجا تا ہے۔ (تفییرمعارف الفرآن: ۵۲۷/۵)

حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی عمر جنت میں سوسسال ہو گی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر محدثین فر ماتے ہیں کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی تنینتیس سال کے برابر ہوں گی۔ (حادی ازار داح:۲۸۸)

> حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں ۳۳/سال ہوگ۔ بر حسیا جوان ہو کر جنت میں جائے گی:

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا ہیٹھی تھی ، آپ نے سوال فر ما یا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میری خالا وَں میں سے ایک ہے، تو آپ نے ارشا دفر ما یا یہ بات یا در کھو کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی ، یہ ارشا دس کر بڑھیا کے جو خدا

نے چاہاغم اور پریشانی لاحق ہوئی ہوگئ؛ کھرآپ نے ارشاد فرمایا (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) ہم ان کوایک دوسری شکل میں (یعنی جوان شکل میں قبروں سے) اُٹھا ئیں گے۔(بیق نی البعث والنشور:24سدر منثور:7/۱۵۸، بحوالہ شعب الایمان بیمق۔البدورالسافرہ:۲۰۰۸)

حدیث: حضرت حسن بقری رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں:

أَنْتَ عَجُوزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولُ اللهِ ادعُ الله أن يدخلنى الجنة، فقال: يَاأُم فُلانٍ، ان الجنَّةُ لاتدخُلهَا عَجُوزٌ، قال: فولَّت تبكى، فقال: أخُبرُوهَا أَنَّهَا لاتدخُلها عَجُوزٌ، قال: فولَّت تبكى، فقال: أخُبرُوهَا أَنَّهَا لاتدخُلها وهي عَجُوزٌ، إنَّ الله تعالى يقُولُ: ﴿إِلَّاۤ أَنشَأَتُاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنَّهُ الاتدخُلها وهي عَجُوزٌ، إنَّ الله تعالى يقُولُ: ﴿إِلَّاۤ أَنشَأُولُهُ وَاللهُ اللهُ الل

ترجمہ: ایک بڑھیا جناب رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فر ما نمیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر ہے، آپ نے فر مایا: اے فلال کی ماں جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگ (حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ) فر ماتے ہیں کہ (بیہ جواب سن کر بڑھیا) مونہہ پھیر کرجاتے ہوئے رونے گی تو آپ نے ارشاد فر مایا اس کو بتادو کہ اس میں کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگ ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمان کی دوسری طرح کی تخلیق کریں گے اور ان کو کنواریاں بنادیں گے۔

فائدہ: بیاحادیث صرف ای عورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں؛ بلکہ ای طرح سے جنت میں داخل ہونے والے بوڑھے حصرات بھی جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے ، کوئی بوڑھا یا کمسن نہ ہوگا۔

#### نوخواسته عورتين:

الله تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

إِنَّ لِلْمُتَّقِدِينَ مَفَازًا ٥ حَدَائِقَ وَأَعُنَابًا ٥ كَوَاعِبَ أَثْرَابًا - (النبا:٣٣،٣٣) ترجمہ: خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیا لی ہے یعنی (کھانے اور سیر کرنے کو) باغ (جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے) اور انگوراور (ول بہلانے کو) نوخواستہ ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ لفظی تحقیق: کواعب کاعب کی جمع ہے اور کاعب ابھری ہوئی چھاتیوں والی عورت کو کہتے ہیں مراد اس سے بیہ ہے کہ ان کی چھاتیاں اٹار کی طرح ہوں گی لئکی ہوئی نہیں ہوں گی۔(حادی الارداح:۲۹۵)

#### شرم دحیااوراینے خاوندول سے محبت:

الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِعُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ٥ فَمِأْتِي ٱلاءِرَيِّكُمَا تُكَيِّبَانِ ـ (الرَّن:٢٥١٥)

ترجمہ: ان میں عورتیں ہیں نیجی نگاہ والی، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان (جنتیوں) سے پہلے اور نہ کسی جن نے ؛ پھرا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔

#### وَعِنْكَهُمْ قَاصِرًاتُ الطُّرُفِ عِين "- (المانات:٨٠٠)

ترجمہ:اوران کے پاس نیجی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی (حوریں) ہوں گی۔

اس آیت کی تفسیریہ ہے کہ جن شو ہروں کے ساتھ ان کا از دوا جی رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کردیا وہ ان کے علاوہ کسی بھی مرد کو آئکھ اُٹھا کرنہیں دیکھیں گی۔

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ بیعور تیں اپنے شو ہروں سے کہیں گی میر ہے پروردگار کی عزت کی قشم! جنت میں مجھےتم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور شخصیں میراشو ہر بنایا تمام تعریفیں اس کی ہیں۔

نگاہیں نیچی رکھنےوالی کا ایک اور مطلب علامہ ائنِ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہیں نیچی رکھیں گی بینی وہ خود اتنی خوبصورت اور وفاشعار ہوں گی کہ ان شوہروں کوکسی اور کی طرف نظراُ ٹھانے کی خواہش ہی نہ ہوگی۔ (تغییر زادالمیسر:۸۸،۵۷/۸)

#### جنت میں شوہروں کی عاشق اور من پسند محبوبا تھیں:

الله تعالى ارشاوفر ماتے بیں عُوبًا أَتُو البّا۔ (الواقعة: ٣٠)

ترجمہ: (بیویاں ہوں گی) بیارلانے والیاں ہم عمر۔

فائدہ: عرب، عروبہ کی جمع ہے، عروبہ اس عورت کو کہتے ہیں جواپیۓ شو ہر کی عاشق اور اس کی من پیند محبوبہ ہو، حسین ہوناز ونخر ہوالی ہو، البینی ہورنگیلی ہو، خوش وضع ہو، چنچل ہو، شوخ نظر ہو، معثو قاندا نداز ہو، پیار لانے والی ہو، شہوت پرست ہو؛ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کی عورتوں کی حسن صورت کے ساتھ حسن عشرت کو بھی جمع فر مایا ہے اور یہی ہویوں سے غایت مطلوب ہے اور اس کے ساتھ ان سے مرد کی لذت زندگی کی جمیل ہوتی ہے۔ (حادی الارواح: ۲۹۴، بزیادہ)

> چلے گئے ہیں ادائیں دکھاکے پردے میں شرارتیں بھی ہیں شرم وحیاکے پردے میں جنات اور انسان سے محفوظ حوریں اور عور تیں:

ي-الله تعالى ارشا وفرمات بين: لَمْ يَطْمِعُهُرَ، إِنْسُ قَبُلَهُمْ وَلَا جَانَّ - (الرس: ٥١)

ترجمہ بنہیں قربت کی ان سے کسی آ دمی نے ان (جنتیوں) سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔

قائدہ: کنواری لڑکی سے مباشرت کو عربی میں طمت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس جگہ یہی معنی مراد ہیں اوراس میں جواس کی نفی کی گئی ہے کہ جن اہل جنت کے لیے بیہ حوریں مقرر ہیں ان سے پہلے ان کوسی انسان یا جن نے مسنہیں کیا ہوگا، اس کا میمفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ جوحوریں انسانوں کے لیے مقرر ہیں ان کوکسی جن نے ان سے لیے مقرر ہیں ان کوکسی جن نے ان سے پہلے مسنہیں کیا ہوگا اور بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جیسے دنیا ہیں انسانی عورتوں پر بھی جنات بھی مسلط ہوجاتے ہیں وہاں اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ (تفسیر معارف القرآن : ۲۲۱/۸)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں (قيامت کے )صور پھو نکنے کے وقت ميہ

حورمین فوت نہیں ہوگی کیونکہ بیزندہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں اکثر علماء کے اچس موقف کی تائید ہورہی ہے کہ مؤمن جنات ہنت میں جائیں گے جیسا کہ کافر جنات دوزخ میں جائیں گے، حضرت صحر ہ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جنات کو بھی تو اب (یعنی جنت) ملے گا؟ تو آپ نے فر مایا: ہاں! پھرانہوں نے یہ آیت مذکورہ تلاوت کی اور فر مایا انسانوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی اور جنات کے لیے جن عورتیں ، حضرت مجاہدر حمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں جب کوئی مرد مباشرت کرتا ہے اور (شروع میں) ہم اللہ نہیں پڑھتا، جن اس کے آلہ کے سرکولیٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ مباشرت میں شریک ہوجا تا ہے۔ (عادی الا رواح ۱۹۸۰) حضتی عورتوں کو جن وانس کے ماتھ مباشرت میں شریک ہوجا تا ہے۔ (عادی الا رواح ۱۹۸۰)

مبنتی عور توں کوجن وانس کے نہ چھونے کی ایک اور تفسیر: میں تا ہوز کی میں دور میں نہیں کی کا میں داری اور تفسیر

آیت قرآنی گھ یکطید فحلی إنگ قبلگھ وکلے جان (الرحن: ۵۲) کی تفسیر میں حضرت اما شعبی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے دوسری بار (جنت کے لیے موزوں کرکے) انشاء کیا ہوگا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کو نظر ہے سے کا تشاء کیا ہوگا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کو نظر ہے سے کی تخلیق کریں گے اور ان کو کنوار بیاں اور شوہروں کی عاشق بنادیں گے، جب سے ان کی عدن میں دوسری تخلیق کی جائے گی تو ان کے خاوندوں سے پہنے ان پر کسی جن یا انسان نے تصرف نہیں کیا ہوگا۔ (العدے والنفر دیدی)

### حور کی طرف ہے مسلمان کواپنی طلب کی ترغیب حور کا افسوس:

عديث: حفرت ابوامام رحمة الله علي فرمات بين كه جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرما يا إِذَا الْصَرَفَ الْمُنْتَصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلُ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَزَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِدِنِ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ وَيُحْهَلَا أَعْجَزَ أَنْ يَسْتَجِيدَ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَقَالَتَ الْجَنَّةُ وَنِحُ هَذَا أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَقَالَتَ الْجَنَّةُ وَنَحُ هَذَا أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُزَوِّجَهُ مِنْ الْجُودِ الْعِين - (طرانی، البدورالسافرہ، ۲۰۵۸)

ترجمہ: جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور بینیں کہتا کہ اے اللّہ! مجھے دوز خے سے نجات عطاء فر مااور مجھے جنت میں واخل فر مااور مجھے حورعین سے بیاہ دے توفر شتے کہتے ہیں افسوس کیا پیٹخص ہے بسس ہوگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوز خ سے بناہ طلب کرے اور جنت کہتی ہے افسوس کیا پیٹخص بیٹاہ طلب کرے اور جنت کہتی ہے افسوس کیا پیٹخص عاجز ہوگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مائے اور حورکہتی ہے کہ پیٹخص عاجز آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے دہ اس کی حورمین سے شاوی کردے۔

تعالیٰ سے اس کا سوال کرے دہ اس کی حورمین سے شاوی کردے۔

#### حور کب تک متوجہ رہتی ہے:

حدیث:حضرت ابوامام رضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم نے ارشادفر مایا:

إِنَّ الْعَبْنَ إِذَا قَالَمَ فِي الطَّلاةِ، فُتِعَتْ لَهُ الْجِنَانُ، وَ كُشِفَتِ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَاسْتَفْبَلَهُ الْحُورُ مَالَمْ يَتَبَخِطُ أَوْيَتَنَخَّمَ وَ (طِيانَ البورالمافره:٢٠٥٨) رَجْمَه: جب مسلمان نماز كے ليے كھڑا ہوتا ہے تواس كے ليے جنت كوكھول ديا جاتا ہے ،اس كے اوراس كے رب كے درميان سے پردے ہٹاد ہے جاتے ہیں اور حوراس كی طرف اپنا رُخ سَرليتی ہے جب تک وہ نہ تھوكے اور ناک نہ شے (كيونكہ حوريں اس نزله زكام وغيره سے پاک بیں اوران سے نفرت كرتی ہیں)

#### حورين صبح تك انتظار مين:

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عند فرمات بین که جناب رسول الله علیه و کلم نے ارشا و فرمایا: من بات لیلة فی خفة من الطعام یصلی، تدار کت علیه جواری الحور العین حتی یصیح - (طرانی ، البه و رائسافره: ۲۰۲۰) ترجمہ: جو محض تھوڑا کھانا کھا کرنماز پڑھتے ہوئے رات گذارتا ہے صبح تک حور عین انظار میں رہتی ہیں (کہ شایداللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ جمیں بیاہ دے)۔ افران کی دعاء میں حور عین کی دعا بھی کرنی جاہئے:

حضرت یوسف بن اسباط رحمة الله علیه فرماتے ہیں مجھے یہ بات بینی ہے جب اذان دی جاتی ہے مگرآدی من بات لیلة فی خفة من الطعامر یصلی، تدارکت علیه جواری الحور العین حتی یصبح نہیں کہتا تو حور مین کہتی ہیں تھے کس چیز نے ہم سے بے ضرورت کردیا ہے۔

فائدہ:او پر کی عربی عبارت کا مطلب میہ ہے کہا ہے اللہ!اس قبول دمقبول دعوت (اذان) کے رب حضرت محمداور آل حضرت محمد پررحمت بھیج اور حورعین سے ہماری شادی کر دے۔ فائدہ دوم:اذان کے بعدا یک مشہور دعا جوہم سب کو یا دہے اس کو پڑھنے کے بعد میہ

دعائجی پڑھ لینا چاہئے؛ کیونکہ اس میں اپنے لیے مزید ایک نعمت یعنی حور کی دُعائجی شامل ہے اوراگریہ دعا یا د نہ رہے تو اس پہلی دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ سے حور میں کی دعا کرلیں۔

#### حور کی دعوت نکاح:

صديث بمركارده عالم سيرنا ونبينا محدرسول الشطى الشعليه وسلم سے روايت منقول به كه جب آپ كومعراج كرائى گئ توآپ نے حوركى صفت بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:
ولقد رأيت جبينها كالهلال فى طول البدر منها ألف وثلاثون فراعا فى رأسها مائة ضفيرة مابين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف فؤابة والنوابة أضوأ من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهر على جبينها سطران مكتوبان بالدر الجوهر فى السطر الأول: بسم الله

الرحمن الرحيم وفى السطر الثانى: من أرادمثلى فليعمل بطاعة ربى فقال لى جبريل يامحمه: هذه وأمثالها لأمتك فأبشر يامحمه وبشر أمتك وأمرهم بالاجتهاد-

ترجمہ: میں نے اس کی پیشانی کو چودھویں کے طویل چاند کی طرح دیکھا ہے جس کی لمبائی
ایک ہزار تیس ہاتھ کے برابرتھی، اس کے سر میں سومینڈھیاں تھیں، ہرمینڈھی سے دوسری تک
ستر ہزار چوٹیاں تھیں اور ہر چوٹی چود ہویں کے چاندسے زیادہ روش تھی، موتی کا تاج سجا تھا اور
جو اہر کی لڑیاں اس پیشانی پر پڑتی تھیں، جو ہر کے ساتھ دوسطریں کھی تھیں، پہلی سطر میں پیشیم
الگلہ المر محمتی الر حیدیہ کھی تھی اور دوسری میں بیکھا تھا کہ جو تحض میرے جیسی حور کا طلب
گار ہے اس کو چاہئے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے پھر حضرت جرئیل نے مجھ سے کہا:
اے محمد! بیا دراس طرح کی (حوریں) آپ کی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کے جینے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کے بین تارکوشش کا تھم دیدیں۔
امت کو بھی اس کی خوشجری سنادیں اور ان کوئیک اعمال میں محنت اور کوشش کا تھم دیدیں۔
جنتیوں سے لیے حوروں کی وعا میں:

حدیث: حضرت عکرمه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

إن الحور العين أكثر عندا منكن ينعون لأزواجهن يقلن: اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طأعتك، وبلغه إلينا بقوتك يأأرحم الواحين-(منة الجنة ابن الجالد الإنان ٣٠٠٠-الدوراليافره: ٣٠٥٠٠)

ترجمہ:حورعین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں وہ اپنے خاوندوں کے لیے دعا کی کرتی ہیں،اےاللہ!(میرے) اس خاوند کی اپنے دین کے بارے میں (یعنی ممل صالح کرنے) میں مدد فر مااور اللہ! (میرے) اس خاوند کی اپنے دین کے بارے میں (یعنی ممل صالح کرنے) میں مدد فر مااور الارتم الراحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ اس کوہم تک پہنچادے۔

#### نكاح كے ليے حوروں كا بيغام:

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

إن الجنة لتخبر وتزين من الحول إلى الحول لنخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها البيسر قافتصفق لها اور اق أشجار الجنة وحلق البصارع فيسبع لذلك طنين لعريسيع السامعون أحسن منه فتبرز الحور العين حتى يقعن بين شرف الجنة فينادين هل من خاطب إلى الله فيزوجه الله ؛ ويقول الله تعالى: يارضوان افتح أبواب الجنان ويأمالك أغلق أبواب الجحيد (كاب الثواب الواثية شعب الايمان ، يمثل وقال الرور المائرة ، دهه ١٠٠٠)

ترجمہ: جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنتی سنورتی ہے؛ پھر جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے توعرش کے پنچے سے ایک ہوا چلتی ہے اس کا نام میسرہ ہے اس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پنچ اور دروازوں کے کنڈے ملتے ہیں اس سے ایس بھینی بھینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے کنڈے ملتے ہیں اس سے ایس بھینی بھینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تی ہوگی (اس سے) حورعین جنت کے کنارے جاکر پکار کر کہتی ہیں کوئی ہے جو (ہم سے شادی) کرنے کے لیے اللہ تعالی کو پیغام نکاح دے اور اللہ تعالی اس کی (شادی ہم سے) کروے؟ اور اللہ تعالی تھم کھولدے اور اسے مالک! (دوزخ کا دارو نے کا دروزخ کے سب درواز ہے بندکردے۔

# جنت کے درواز وں پرحوریں استقبال کریں گی:

حضرت بیمی بن کثیر رحمۃ اللّٰدعلیہ بیان کرتے ہیں کہ حورعین اپنے خاوندوں سے جنت کے درواز وں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ بیہ کہیں گی کہ ہم نے آپ حضرات کی عرصہ دراز تک انتظار کی ہے، ہم راضی رہنے والی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والی ہیں بھی نکالی نہ جائیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں بھی نہیں ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں بھی نہیں مریں گی ، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں بھی نہیں مریں گی اور بیر بھی کہیں گی آپ میرے مجبوب ہیں اور میں آپ کی محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوب ہیں اور میں آپ کی جمسری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ (زوائد زہد این البارک:۳۳۵۔ حادی الارواح:۳۰۷)

#### ملاقات کے لیے حور کا اشتیات:

حضرت ابن افی الحواری فرماتے ہیں جنت کی مورتوں میں سے ایک عورت اپنے نوکرکو کیے گئتو تباہ ہوجائے جاکرد کی توسی (حساب و کتاب میں) ولی اللہ ( یعنی میرے فاوند ) کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اطلاع پہنچانے میں دیر کردیگا تو وہ دوسرے فدمتگار کو بھیجے گی وہ دیر کردے گا تو تنیسرے کوروانہ کردے گی پھر پہلا آ کر بتلائے گا میں نے اس کومیزانِ عدل کے پاس چھوڑ ا ہے، دوسرآ آکر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہیں نے اس کو بل صراط کے پاس چھوڑ ا ہے، تیسرا کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے تو اس کی حور خوشی اور فرحت کے ساتھ استقبال کرے گی اور بیہ جنت کے داخل ہو چکا ہے تو اس کی حور خوشی اور فرحت کے ساتھ استقبال کرے گی اور بیہ جنت کے درواز سے تک گی گی درواز سے بغلگیر ہوگی جس ہے بھی نہ نگلنے والی حور کی خوشبوجنتی کے ناک میں درفال ہوجائے گی۔ (صفۃ الجنۃ این ابی الدنیا: ۲۳۹)

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ومامن عبد يصبح صائماً إلافتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه واستغفر له أهل السماء الدنيا فإن صلى ركعتين تطوعاً، أضاءت له السموات نورا وقلن أزواجه من الحور العين اللهم اقبضه إلينا فقد السموات نورا وقلن أزواجه من الحور العين اللهم اقبضه إلينا فقد الشتقنا إلى رؤيته (بجم طران مغر:٢١/٢، وزير يرين ايب وموكن ليه فيف البدورالمان و:٢٠٥٣) ترجم: جونفس روزه ركمتا ماس كے ليم آسان كورواز كول دئ جاتے ہيں، اس كاعضاء بين الراس فالل

رکعات ادا کیں تواس کی وجہ ہے اس کے لیے آسان روثن ہوجا تا ہے، اس کی حورعین بیویاں دعا کرتی ہیں کہ یااللہ!اس کوآپ قبض فر مالیں ،ہم اس کے دیدار کی شوقین ہیں۔ حوروں سے ملاقات کا شوق

حضرت حسن بصرى رحمة القدعليه كاارشاد:

حفزت ربیعہ بن کلثوم رحمۃ اللّدفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ہماری طرف دیکھا کہ ان کے گرد ہم نوجوان جمع ہیں توفر مایا: اے نوجوانو! کیاتم لوگ حورتین کا شوق و چاہت نہیں رکھتے؟ (یعنی جنت کی حوروں کی چاہت رکھواوران سے ملنے کے لیے نیک اعمال کرو)۔ (عادی الارواح: ۰۵-سفۃ البنۃ ابن الی الدنیا: ۴۰۸)

#### حضرت ابوحمزه کی حالت:

حضرت احمد بن افی الحواری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جھے حضری نے بیان کیا کہ ہم اور حضرت ابوحمز ہ رحمة الله علیه (رات کو) حصت پرسو گئے تھے، میں ان کود کی رہاتھا کہ کہ وہ اپنے بستر پرضج تک کروٹیں لیتے رہے، میں نے ان سے کہا: اے ابوحمزہ کیا آپ رات کوسو نے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا: جب میں رات کولیٹ گیا تھا تو میر سے سامنے ایک حور دکھائی دی؛ گویا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی جلد نے میری جلد کوچھوا ہے (حضرت ابن الی الحواری رحمۃ الله علیہ) فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر حضرت ابوسلیمان (دارانی) سے کیا تو آپ نے فرمایا بیا شخص حور سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ (عادی الارواح: ۵۰ سے صفة البخة ابن الی الدنیا: ۳۰۹)

#### حور کا کشکارا:

حضرت یز بدرقاشی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ مجھے بیروایت پہنچی ہے کہ جنت میں ایک نور نے لشکاراماراتو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے معلوم کرتے ہوئے پوچھا کہ بیلشکاراکس چیز کا تھا؟ فر مایا کہ ایک حورا پنے خاوند کے چہرہ پرد کچھ کرمسکرائی ہے (اس سے یہ نور چرکا ہے اور ساری جنت میں نظر آیا ہے ) حضرت صالح (مری رحمۃ القدعلیہ ) فرماتے ہیں کہ بیروایت س کرمجلس کی ایک طرف بیٹھا ہوا ایک جوان چیخ مارکر بے ہوش ہو گیا اور چیختے چیختے ہی موت آگئی۔(حادی الارواح:۲۰۳۔البدورانیافرہ،بحوالہ صفۃ الجنة ابن ابی الدنیا:۳۰۵)

> نظارے نے بھی کام کیاواں نقاب کا مستی سے ہرنگاہ تر سے رخ پر بکھر گئی

حور کی تبیج سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں:

حضرت سیحیٰ بن ابی کثیررحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ جب حور عین شہیج پڑھتی ہے تو جنت کے ا

مرور خت پر پیمول لگ جاتا ہے۔ ( عادی الارواح:۳۰۲)

لعبه نام کی حور

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنه فر ماتے ہیں:

إن في الجنة حوراء يقال لعبة لوبزقت في البحر لعنب ماء البحر كله مكتوب على نحرها من أحب أن يكون له مثلي فليعبل بطاعة رب\_

ترجمہ: جنت میں ایک حور ہے جس کا نام کعبہ ہے اگر وہ اپنالعاب وہن (کڑوے) سمندر میں ڈالدے توسمندر کا تمام پانی شیریں ہوجائے ،اس کے سینے پر بیلکھا ہوا ہے: جو شخص بیہ پسند کرتا ہے کہ اس کومیر سے جیسی حور ملے تو اس کو چاہئے کہ میرے پر وردگار کی فر ما نبر داری والے اعمال کرے۔

فائدہ: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس روایت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے نقل کیا ہے اوراس میں مزید ریے اللہ کے کہ جنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیران ہیں اور اس کے کہ بنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیران ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ مارکر کہتی ہیں: الے لعبہ! تیرے طلبگاروں کو (تیرے حسن و جمال اور کمال کا )علم ہوتو وہ خوب کوشش کریں (اور عمل صالح کر کے تیرے سختی بن جائیں)

#### ايساحسن كه ديم علي مرجائين:

حفزت عطاء ملمی رحمۃ الله علیہ حفزت مالک بن وینار رحمۃ الله علیہ سے فر مایا: اے
ابو بچی ہمیں (نیک اعمال کرنے کا) اور جنت میں جانے کا شوق دلا نمیں؟ توانہوں نے
فر مایا: اے عطاء! جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پرجنتی مرتے ہوں گے اگر الله تعالی
جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہ کرد ہے تو وہ اس کے حسن کود یکھ کر ہی مرجاتے ؛
چنانچے حضرت عطاء حضرت مالک کی اس بات کو سننے کے بعد چالیس سال تک رنجور اور ممگین
رہے۔ (علیۃ ابونیم:۲/۱۲۱۔مادی الارواح: ۳۰۵)

آ گے خد اکوعلم ہے کیا جانے کیا ہوا بسران کے رُخ سے یاد ہے اٹھنا نقاب کا حور عین کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑ گیا

حضرت احمد بن الى الحوازی رحمة الله عليه حضرت جعفر بن محمد رحمة الله عليه سے بيان کرتے ہيں که (موصل میں ) ايک دانشور سے ان کی ملاقات ہوئی اوراس سے بوجھا که کيا شخصيں حورعين کاشوق ہے؟ اس نے کہانہيں ، توانہوں نے فر ماياتم ان کاشوق رکھو (اوران تک پہنچنے کے ليے نيک عمل کرو) کيونکه ان کے چبر ہے کا نوراللہ عز وجل کا بخشا ہوا نور ہے ، بيسنتے ہی وہ حکیم بے ہوش ہوگيا اور اس کواس گھر کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور ایک مہينے سے اس کی عیادت کرتے رہے۔ (حادی الارواح : ۲۰۵ سے مفت الجنة این الى الدنیا: ۳۰۷)

لطف اٹھا ئیں لب جاناں کی مسیحائی کا لوگ اس شوق میں بھار ہوجاتے ہیں

حورول کے شوق میں عبادت کرنے والوں کی حکایات:

حکایت نمبر:ا۔حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں کہ عراق ہیں ایک نوجوان بہت عبادت گزارتھا وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکہ مکر مہے سفر پر ٹکلا،

جب قافلہ کہیں یڑا وَ کرتا تھا تو بینما زمیں مصروف ہوجا تا تھااور جب وہ کھانا کھاتے تھے تو بیروز ہ دار ہوتا تھا،سفر میں جاتے آتے وقت تک اس کاوہ دوست خاموش رہاجب اس سے جدا ہونے لگا تواس سے یو جھنے لگاء آ ہے بھائی! مجھے بہتو بتاؤ میں نے جو تچھے اتنا زیادہ عبادت میں مصروف و یکھا ہے اس پرشمصیں کس بات نے برا مگیختہ کرر کھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے نیند میں جنت کے محلات میں سے ایک محل دیکھا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک جاندی کی تھی جب اس کی تغمیر مکمل ہوئی تواس کا ایک کنگرا زبرجد کا تھا تو دوسرا یا قوت کا ان دونوں کے درمیان حور عین میں سے ایک حور کھڑی تھی جس نے اپنے بالوں کو کھول رکھا تھااس کے او پر جاندی کا لباس تھا جب وہ بل کھاتی تھی تو اس لباس میں بھی بل پڑ جاتے تھے، اس نے (مجھے مخاطب کرکے ) کہا: اے خواہش پرست!اللّٰہ عز وجل کی طرف میری طلب میں کوشش کر، اللّٰہ کی قشم! میں تیرے طلب میں روز بروز نئے نئے طریقوں سے زیب وزینت کیے جارہی ہوں ؛ جنانچہ بیہ محنت جوتم نے دیکھی ہے اس حور کی طلب کے لیے ہے،حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے (بیرحکایت بیان کرکے )فر مایا بیہ آتن ساری عباوت تو ایک حور کی طلب میں ہے اس شخص کی عبادت کی کیا حالت ہونی چاہئے جواس ہے زیادہ کا طلبگار ہو۔ (صفۃ الجنۃ ابن الى الدنیا:۳۵۴) اس عابد کے حور کے عشق کی اس شعر نے کچھ بوں تر جمانی کی ہے ۔

اس عابد کے حور کے میں کی اس معرب چھ ایوں رہائی کی ہے۔
نگاہ مست ساقی کا بیاد نی ساکر شمہ ہے
نظر ملتے ہی بس ہاتھوں سے ساغر چھوٹ جاتا ہے
حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں:

حضت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کوان کے شاگر دول نے شدت خوف اور کثرت مجاہدہ میں دیکھا توعرض کیا: اے شیخ ! اگر آپ اس مجاہدہ کو پچھ کم کریں گے توجھی اپنی مراد کو پیچھ جا کیں گے، انشاء اللہ تعالی ،فر ما یا کیونکر میں بوری کوشش نہ کروں میں نے سناہے کہ اہل جنت اپنی منزل میں ہوں گے کہ ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق اور شدت روشنی کی وجہ ہے آٹھوں

جنتیں روشن ہوجا نیں گی اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللّٰد کی جانب سے ہے اور سجدہ میں گر پڑیں گے اس وقت ایک منادی آ واز دے گا کہ اپنے سراٹھا ؤیہ وہ نور نہیں ہے جس کا شمھیں گمان ہوا، یہ ایک حور کے چہرہ سے نور چکا ہے جواپنے خاوند کے سامنے سکرائی ہے اور اس کے سکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا ہے۔

تواہے بھائیو! جو شخص خوبصورت حور کے لیے مجاہدہ کرے اسے تو ملامت نہیں کی جاتی ، وہ شخص جو خدا کا طالب ہے اس کے مجاہدہ پر کہا ملامت ہے؟ پھر بیا شعار پڑھے۔

ماضرمنكانتالفردوسمنزلم ماذاتحمدمنبؤسواقتار تراميمشىنحيلاخائفاوجلا المالمساجديمشىبينالخمار يانفسمالكمنصبرعلىالنار

قدحانان تقيلي مذبعدا دبار

ترجمہ: جس کا مقام فر دوس ہواہے پچھ ضرر نہیں ہے؛ خواہ وہ کتنے ہی غم اور مصیبت کا تخل کر ہے؛ تواسے دبلا پتلا اور خوف زرہ گھبرایا ہوا مساجد کی طرف جاتے و کیھے کہ چادر اوڑ ھے دوڑتا ہے، اے نفس مجھے آگ پر توصیر نہیں ہے اب دفت آگیا ہے کہ بدبختی کے بعد تو بخت بلند ہوجائے گا۔ (روض ازیامین)

### حورین طلب کرنے والے بزرگ:

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک سال تجرید کے ساتھ ہیت الله کا حج اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا ارادہ کیا، میں ایک راستہ میں چل رہا تھا کہ ایک خوبصورت عراقی جوان کودیکھا کہ وہ بھی سفر کر رہا ہے اوراس کا بھی وہی ارادہ ہے جومیر ا ہے جب اس کے دفقاء چلتے سے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور جب منزل پراتر تے سے تو وہ نماز پڑھتا تھا اور با وجوداس کے کہ وہ دن کوروزہ رکھتا تھا اور رات کو تجد پڑھتا تھا ؛ اس حالت میں وہ مکہ مکر مہ تک پہنچا اس کے بعد اس نے مجھ سے جدا ہونا چاہا اور ججھے رخصت کیا، میں نے کہا اے بیٹے کس کس چیز نے تجھے الی مصیبت شاقہ پر آمادہ کیا؟ اے ابوسلیمان وارانی رحمۃ اللہ علیہ! مجھے ملامت نہ کرو! میں نے خواب میں جنت کا ایک محل ویکھا ہے، وہ ایک چاندی کی اور ایک سونے کی اینٹ سے بنا ہے ؛ اس طرح اس کے بالا خانوں اور ان بالا خانوں کے درمیان ایک حورالی تھی کہ کسی دیکھی ہوگی وہ زلفیل ایک حورالی تھی کہ کسی دیکھنے والے نے ایسے حسن و جمال اور رونی والی بھی نہ دیکھی ہوگی وہ زلفیل لئکا کے ہوئے تھیں ، ان میں سے ایک ججھے دیکھر کر شکر ائی تو اس کے دانتوں کی روشن سے جنت روشن ہوگئی اور کہا: اے جوان! اللہ کی راہ میں کوشش اور مجاہدہ کر ؛ تا کہ میں تیری ہوجاؤں اور تو میر اہوجائی اور میں بھی جو ایک ہی میں بیدار ہوا ہی راہ میں کوشش اور مجاہدہ کر ؛ تا کہ میں تیری ہوجاؤں اور تو میر اہوجائی سے جنت تو میر اہوجائے بھر میں بیدار ہوا؛ میر میں اقصہ اور حال ہے۔

اے ابوسلیمان مجھے لائق ہے کہ کوشش کروں؛ کیونکہ کوشش کرنے والا ہی پانے والا ہے یہ جو مجاہدہ تم نے دیکھا یہ ایک حور کی منگنی کی غرض سے تھا؛ میں نے اس سے دعا کی ورخواست کی اس نے میرے لیے دعا کی اور مجھ سے دوستی کی اور رخصت ہو کرچلا گیا۔

حضرت ابوسلیمان رحمۃ اللّہ فر ماتے ہیں میں نے اپنفس پرعمّاب کیا اور کہا: اےنفس! بیدار ہوجااور بیاشارہ من لےجوایک بشارت ہے جب ایک عورت کی طلب میں اتنی کوشش اور بیمجاہدہ ہےتو اس شخص کوجوحور کے رب کا طالب ہے کس قدر مجاہدہ اور کوشش کرنا چاہیے۔

حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کُوْقل کرکے فر ماتے ہیں کہ یہ خواب نیک لوگ و کیھتے ہیں یہ اسرار ہیں جنہیں حق سبحانہ تعالی (خواب کی شکل میں) آئینہ قلب پر ظاہر فر ماتے ہیں؛ کیونکہ خواب اجزاء نبوت کا ایک جزو ہے اس سے انہیں بشارت دی جاتی ہے اور ان کی تعظیم ہوتی ہے تاکہ وہ کوشش اور پر ہیزگاری میں ترقی کریں وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ اوروں کو نفیحت کہ ہیں اورخود نفیحت نہ پکڑیں۔

اس کتاب کے سنانے کے زمانے ہیں اتفا قالیک بھیب نصیحت حاصل ہوئی کہ ایک شخص کے نفس کے اس ہے کہا کاش! ایہا ہوتا کہ کوئی شخص ایک لونڈی زفاف کے لیے تجھے فروخت کر دیتا اور اس کی قبمت جج کے موسم میں وصول کرتا پھر تواسے نے کر قیمت ادا کر دیتا، وہ شخص بیتمنا کر ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بزرگ آئے، اس نے اب تک اس خیال کا اظہار نہیں کیا تھا نہ اللہ کے سواکوئی اسے جانتا تھا، اس بزرگ نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ توایک قبہ میں جو نہایت خوبصورت مسن و جمال میں یکنا وہ تیری مشتاق اس قبہ سے باہر سات حوریں تھیں جو نہایت خوبصورت مسن و جمال میں یکنا وہ تیری مشتاق سی جوری اس برخوب اشارہ کر کے کہتے تھی کہ بیشخص دیوانہ ہے میں (جنت شعیں ، ایک ان میں سے تیری طرف اشارہ کر کے کہتے تھی کہ بیشخص دیوانہ ہے میں (جنت کی حور) اس پر عاشق ہوں اور بیر (دنیا کی ) ایک لونڈی پر عاشق ہے۔ (روش الریاحین) کی حور) اس پر عاشق ہوں اور بیر (دنیا کی ) ایک لونڈی پر عاشق ہے۔ (روش الریاحین) کی حور) اس پر عاشق ہوں اور بیر (دنیا کی ) ایک لونڈی پر عاشق ہے۔ (روش الریاحین)

ترجمہ: جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہرول ہے، اس کے دونوں کناروں پر درخت اُگے ہوئے ہیں، جب جنتی ساع کی خواہش کریں گے تو کہیں گے ہمار سے ساتھ ہرول کی طرف چلو؛ تا کہ ہم درختوں سے (خوبصورت اور دکئش آوازیں) سنیں چنانچہ وہ الی (خوبصورت) آوازوں میں بولیں گے کہ اگر اللہ عزوجل نے جنتیوں کے نہ مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ان آوازوں کے شوق اور طرب میں مرجاتے؛ پس جب ان خوبصورت آوازوں کو رختوں پرگی ہوئی لڑکیاں سنیں گی تووہ عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز وآواز میں ) عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز وآواز میں ) عربی زبان میں ( کچھ ) پڑھیں گی تواللہ تعالیٰ کے ولی ان کے پاس قریب جا تھی گے اور ہرایک ان لڑکیوں میں سے جس کو پسند کر رہا توڑ لے گا پھر اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کی جگہ دلی ہی اور لڑکیاں (اس درخت کو ) لگادیں گے۔

## غصه پينے پرحور ملے گا:

حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمن گظم غینظا وَهُویَقیدُ عَلَی أَنْ یُنْفِلُهُ دَعَامُ اللّهُ تَعَالَی عَلَی دُعُویِسِ الْخَلَائِقِ یَوْمَ الْفِیّامَةِ حَتَّی یُحَیِّرُهُ فِیْ آَیْ الْحُورِ شَاء ۔ (مندام دمنده جید: ۳۰۰/۳۰۰ ابوداؤد: ۷۵۷۷) ترجمہ: جس شخص نے غصہ کو بی لیا حالا تکہ وہ اس کونا فذکر نے پرقدرت رکھتا تھا ، الله تعالی اس کوقیا مت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے جتی کہ اس کواختیار دیں گے وہ حوروں میں سے جس کو جا ہے لے لے۔

### حور لينے كے تين كام:

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: و ثلاث میں کان فیہ واحدة زقیج من الحود العین: رجل ائتہن علی أمانة خفیة شهیة فأداها من مخافة الله تَعَالَی، وجلٌ عفی عن قاتله، ورجلٌ قرأ " قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَلُّ" فی دبو کل صلاة - (رغیب وربیب اصبانی، البدور السافره: ۲۰۲۲) ترجمہ: تین کام ایسے ہیں جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اسکی حور عین کے ساتھ شادی کی جائے گی (۱) و م شخص بی پاس ضرورت کی امانت خفیہ طور پررکھی گئی اور اس نے اس

کوخوف خدا کی وجہ سے ادا کردیا (۲) وہ شخص جس نے اپنے قاتل کومعاف کردیا (۳) وہ شخص جس نے ہرنماز کے بعد **قُلٰ ہُوَ اللّٰہُ أُحَانَ** (پوری سورۃ اخلاص) کی تلاوت کی۔ فائدہ: ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی ساعمل جتنی مرتبہ کریگا انشاء اللّہ اتنی حوریں ملیس گی۔ اجھے طریقے سے ہرروزہ رکھنے کا انعام سوحوریں:

صدیت: حضرت این عباس رضی الله عند فرماتے بیں کہ جناب رسل الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إن الجنة تتزین من الحول إلی الحول فی شهر رمضان فإذا دخل شهر رمضان فاد دخل شهر رمضان فاد دخل شهر رمضان فاد دخل شهر رمضان فالت الجنة اللهم اجعل لی فی هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر اعیننا بهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن صام نفسه فی شهر رمضان لم یشرب ولم یوم فیه مؤمنا ببهتانا ولم یعمل فیه خطیئة زوجه الله تبارك و تعالی فی كل لیلة مائة حوراء وینی له قصرافی الجنة من لؤلؤ ویاقوت وزبرجالوأن الدنیا كلها جعلت فی هذا القصر لكان منها كمربط ویاقوت وزبرجالوأن الدنیا كلها جعلت فی هذا القصر لكان منها كمربط عنز فی الدنیا - (البرورالاز در ۱۳۷۰ مندالا الله علیه منازی الدنیا منها كمربط

ترجمہ: جنت ایک سال سے دوسر ہے سال (کے شروع ہونے) تک ماہ رمضان کے لیے سنورتی ہے اور حورجی ایک سال کے شروع سے دوسر ہے سال کے شروع تک رمضان المبارک کے لیے سنورتی ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ! میرے لیے اپنے بندوں میں سے اس مہینہ میں مکین مقرر فر مادے اور حوریں بید عاکرتی ہیں کہ اے اللہ! ہمارے لیے اس مہینہ میں اپنے نیک بندوں میں سے خاوند مقرر فر مادے جن سے ہماری آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس شخص نے نود رمضان المبارک میں روزہ رکھا کچھ کھایا پیانہیں اور کسی مؤمن

پر بہتان بھی نہیں لگایا اور اس روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہ کیا اللہ تعالیٰ (روزے کی)
ہررات میں اس کے لیے سوحوروں ہے اس کی شادی کریں گے اور اس کے لیے جنت میں لؤلؤ،
یا قوت اور زبرجد کامحل بنا نمیں گے اگر ساری دنیا اس کل میں منتقل کر دی جائے توبید دنیا اس کل کے
سامنے الیم لگے گی جیسے دنیا کے آگے بکری کا باڑھ۔

#### درج ذیل ورد کے انعامات:

ارشادِر بانی ہے گئے مقالِیگ الشّماوَاتِ وَالْأَدْضِ (ای کے پاس ہیں آسانوں کی اور زمین کی) اس کی تفسیر میں حضرت عثمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال فر ما یا ( که آسان وزمین کی چابیاں کیا ہیں یعنی کونسی عبادات اس کی بیاس سے اعلیٰ درجہ یعنی جنت کی وارث بناتی ہیں) تو جناب رسول الله صلی الله علیہ سلم نے ارشاد فر ما یا:

لَا إِلَهَ إِلَّاللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَسُبُعَانَ اللّهِ وَبِحَهُدِةٍ وَأَسْتَغْفِرُ اللّهُ وَلاَحَوَلَ وَلَاقُوّةً لِللّهِ الْكَيْرُ يُغِيى وَيُمِيتُ وَهُوعَلَى كُلِّ إِلَّا بِاللّهِ الْأَوْلُ وَالْآلِي الْكَيْرُ يُغِيى وَيُمِيتُ وَهُوعَلَى كُلِّ اللّهِ الْأَوْلُ وَالْآلِي وَ الظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَبِيَدِةِ الْخَيْرُ يُغِيى وَيُمِيتُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْ ابْلِيْس وَجُنُودَة فَى الْمُعَلِي مِنْ ابْلِيْس وَجُنُودَة وَيَوْ الْعَنْ وَيَوْفَعَ لَهُ ذَرْجَة مِنَ الْجَنَّةِ وَيُوَوِّ بَي مِنَ الْمُعْلِي الْعَلَيْنِ وَيَوْفَعَ لَهُ ذَرْجَة مِنَ الْجَنَّةِ وَيُوَوِّ بَى الْمُعْلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### نیکی کا حکم اور برائی سے رو کئے کا حکم کرنے کے انعام میں ملنے والی عیناء حور کی شان

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

إن فى الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيفة عن يمينها وعن يسارها كذلك وهى تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المذكر - (البدرالا فره: ٢٠٠٩ بلراني يُمع الزوائد ـ تذكرة الترطي: ٢/٤٣)

ترجمہ: جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عیناء ہے جب وہ چلتی ہے تواس کے اردگرد
سر ہزار خدمت گارلڑ کیاں چلتی ہیں، اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف بھی (اتنی ہی
خدمتگارلڑ کیاں) ہوتی ہیں بیہ حور کہتی ہے کہیں ہیں امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن
المنکر کرنے والے (یعنی نیکیوں کا تھم کرنے والے اور برائی سے منح کرنے والے) میں ان
کا انعام ہوں یعنی ہراہیے آدمی کوالی ایک ایک حور عیناء عطاء کی جائے گی یا تو
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنے کے تواب میں بیدا یک حور ملے گی یا بیہ کہ ہردفعہ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے تواب میں بیدا یک حور ملے گی یا بیہ کہ ہردفعہ
ہردفعہ امر یانہیں کرنے سے بیہ حور ملے گی، واللہ اعلم۔

# حورين چاہئے توبیراعمال کرو

شخ محمہ بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سال جج کے لیے گیا ایک روز مکہ کرمہ کے بازاروں میں پھررہا تھا کہ ایک بوڑھا مردایک لونڈی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آیا ، لونڈی کا رنگ بدلا ہواجسم دبلا تھا اوراس کے چبرے سے نور چمکتا تھا اورروشن ظاہر ہوتی تھی وہ ضعیف شخص پکاررہا تھا ، کوئی لونڈی کا طلب گارہے؟ کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے؟ میں اس لونڈی کے سب عیبوں سے بری

الذمه ہوں،راوی کا بیان ہے میں اس کے قریب گیا اور کہا قیمت تولونڈی کی معلوم ہوگئی مگر اس میں عیب کیا ہے؟ کہا یہ لونڈی مجتونہ ہے ، ممکین رہتی ہے، راتوں کوعبادت کرتی ہے، دن کوروز ہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ کچھ بیتی ہے، ہرجگہ تنہا ائیلی رہنے کی عادی ہے، جب میں نے یہ بات سیٰ میرے دل نے اس لونڈی کو جاہا اور قیمت دیکر اس کوخرید لیا اور اپنے گھر لے گیا ،لونڈی کومر جھکائے دیکھا پھراس نے اپناسرمیری جانب اٹھا کرکہا، اے میرے جھوٹے مولا! خداتم پررخم کرےتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں عراق میں رہتا ہوں ، کہا کون ساعراق؟ بصرے والا یا کوفے والا؟ میں نے کہا نہ کوفے والا نہ بصرے والا؛ پھرلونڈی نے کہا: شایدتم مدینة الاسلام بغداد میں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں! کہاواہ واہ وہ عابدوں اورز اہدوں کاشہر ہے،راوی کتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا میں نے کہا: لونڈی حجروں کی رہنے والی ، ایک حجرے سے دوسر ہے حجرے میں بلائی جانے والی، زاہدوں عابدوں کو کیسے پہچانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متو جه ہوکر دل لگی کےطور پر یو چھاتم بزرگوں میں کس کو پہچانتی ہو؟ کہا میں ما لک بن دینار ، بشر حافی ، صالح مزنی ، ابوحاتم سجستانی ،معروف کرخی ،محمه بن حسین بغدادی ، رابعه عدویه ،شعوانه ، میمونہ، ان بزرگوں کو پہچانتی ہوں، میں نے کہا: ان بزرگوں کی شمصیں کہاں سے شاخت ہے؟ لونڈی نے کہا: اے جوان کیسے نہ پیچانوں؟ قشم خدا کی! وہ لوگ دلوں کےطبیب ہیں ، بیمحب کومحبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں؛ پھر میں نے کہا: اے لونڈی! میں محمہ بن حسین ہوں، اس نے کہا میں نے اے ابوعبداللہ! خدا سے دعا ما نگی تھی کہ خداتم کومجھ سے ملاد ہے،تمہاری وہ خوش آ دازجس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آئکھیں روتی تھیں کیسے ہے؟ میں نے کہا: اپنے حال پر ہے، کہاشمصیں خدا کی قشم! مجھے قر آن شریف کی کچھ آیتیں سناؤ، میں نے بِسْعِہ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيعِہ پڑھی اس نے بڑے زورے جینے ماری اور بے ہوش ہوگئی، میں نے اس کے منہ پریانی حچر کا تو ہوش میں آئی اور کہا: اے ابوعبداللہ بیتواس کا نام ہے! کیا

مال ہوگا اگریں اس کو پہچانوں اور جنت میں اس کو دیکھوں، خداتم پررتم کرے اور پڑھو،
میں نے بیآ یت پڑھی آخر سحیب الگذیاتی یَعْمَلُون السَّیِّمَاتِ آَن یَسْیِفُونَاسَاءً
مَا یَعْکُمُونَ (العنکبوت: ۴) تک (ایعنی کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کئے ہیں کہ
ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کیں گے، ان کی موت اور زندگی برابر
ہے؛ براہے جوهم کفارلگاتے ہیں )اس نے کہا: اے ابوعبداللہ! ہم نے نہ کی بت کو پوجا اور
نہ کی معبود کو قبول کیا پڑھے جا وَ خداتم پررتم کرے، میں نے پھر بیآ یت پڑھی اِ گا اُعُقَدُ کُنَا
نہ کی معبود کو قبول کیا پڑھے جا وَ خداتم پررتم کرے، میں نے پھر بیآ یت پڑھی اِ گا اُعُقد کُنَا
نیک معبود کو قبول کیا پڑھے جا وَ خداتم پررتم کرے، میں نے پھر بیآ تو ہو گا اُلمُهُ لِ
نیک معبود کو قبول کیا پڑھے اور خداتم پر تم کرے، میں نے پھر بی ہوں گا اُلمُهُ لِ
طلب کریں گرم پانی پھلے ہوئے تا نے کی مثل پائیں گے جوان کے چیرے جملس دیگا،
طلب کریں گرم پانی پھلے ہوئے تا نے کی مثل پائیں گے جوان کے چیرے جملس دیگا،
ان کا پینا بھی برا ہے اور آرام گاہ بھی بری ہے)۔

پھر کہا: اے ابوعبداللہ! تم نے اپنے نفس کے ساتھ ناامیدی لازم کر لی ہے، اپنے دل کوخوف اور امید کے درمیان آرام دواور کچھ پڑھوخداتم پر رحمت کرے؛ پھر میں نے پڑھا وُجُودًا یَوْمَیْدُیْ مُسْفِرَتُا 0 ضَاحِکَۃً مُسْتَبْیشِرَ قارعس:۳۹،۳۸)

اور وُجُوهٌ يَوْمَئِنِ نَاضِرَةٌ ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القامة:٢٣،٢٢)

(یعنی بعضے چبر ہے قیامت کے دن خوش ہشاش بشاش ہوں گے اور بعض چبر ہے تر و تازہ اپنے پر ور د گارکود کیھنے والے ہوں گے ) پھر کہا: مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنازیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا اور پڑھو خدار حم کرے ؛ پھر میں نے پڑھا یکھلو ف عَلَیْم مَد وِلَمَانُ مُحَلِّلُونَ ﴿ بِأَكُوابٍ وَأَبَادِیقَ وَكُأْمِیں مِنْ مَعِدِنٍ (الواقد: ١٨١٤)

( ترجمہ: اٹر کے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت والوں کے لیے یاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالےشراب معین کے لیے ہوئے گھومیں گے، نہینے والوں کاسر پھریگااور نہ وہ بہکیں گے ) پھر کہا: اے ابوعبداللہ! میں خیال کرتی ہوں تم نے حور کو پیغام دیا ہے پچھان کے مہر کے لیے بھی خرج کیا ہے، میں نے کہا: اے لونڈی مجھے بتادے وہ کیا چیز ہے میں تو بالکل مفکس ہوں ، کہا: شب ہیداری اپنے او پر لازم کرواور ہمیشہ روز ہ رکھا کرواور فقیروں اورمسکینوں سے محبت کرتے ر ہو؛ پھروہ لونڈی بیہوش ہوگئی میں نے اس کے چہرے پریانی حچٹر کا تو ہوش میں آئی پھر دوبارہ مناجات پڑھتے پڑھتے بیہوش ہوگئی، میں یاں جا کردیکھاوہ مرچکی تھی، مجھےاس کے مرنے کابڑا صدمہ ہوا؛ پھر میں بازار گیا تا کہ اس کے گفن دفن کا سامان لاؤں ، واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کفنائی ہوئی خوشبولگی ہوئی ہے اور جنت کے دوسبز جوڑے اس پر پڑے ہیں، کفن میں دوسطروں مِين لَهُ اللهِ اللهِ إِلا اللهُ مُحَتَدُنُ رَسُولُ اللّهِ اور دوسرى سطر مِين أَلَا إِنَّ أَوُلِيناءَ اللّه لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (يون: ١٢) ٢ مِن ن اين دوستول كساتهاس كا جنازہ اٹھا یا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا ، اس کے سر ہانے میں نے سور کا پُس پڑھی اور ججرے میں عمکین روتا هوا دالپس آگیا؛ پهر دورکعت نماز پژه هکرسور باخواب میں دیکھا کہ دہ لونڈی بہشت میں ہےجنتی <u>حلے پہنے زعفران زار شختے میں ہے،سندس اوراستبرق کا فرش ہے سر پر تاج مرضع موتی اور جواہرات</u> ملکے ہوئے ، یا وُں میں یا قوت سرخ کی جوتی ہے،جس سے عنبرومشک کی خوشبوآ رہی ہےاس کا چہرہ آ فتاب وماہتاب سے زیادہ روشن ہے میں نے کہا: اے لونڈی! تشہر! کس عمل نے تجھے اس مرتبہ یر پہنچایا؟ کہا: فقیرمسکینوں کی محبت، کثرتِ استغفار،مسلمانوں کی راہ سےان کوایذا دینے والی چیزیں دورکرنے سے مجھ کویہ مرتبہ ملاہے۔ (روض ازیاطین)

### حور کے ذریعہ تہجد کی تغیب:

شیخ عبدالواحد بن زیدرحمة الله علیه فر مانے ہیں کہ ایک دفعہ میری پنڈلی میں درد ہوگیا تھا اس

کی وجہ سے نماز میں بڑی تکلیف ہوتی تھی ایک رات جونماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت در د ہوااور بمشکل نمازیوری کر کے جادرسر ہانے رکھ کرسو گیا خواب میں کیادیکھتا ہوں کہ ایک حسینہ جمیلہاڑ کی جوسرا یاحسن کی تیلی تھی چندخوبصورت بنی شخی لڑ کیوں کے ہمراہ ناز وانداز کے ساتھ میرے یاس آ کر بیٹھ گئی دوسری لڑ کیاں جوای کے ہمراہ تھیں اس کے پیچھے بیٹھ گئیں ان میں ہے ایک سے اس نے کہا: اس شخص کواٹھاؤ مگردیکھو بیدار نہ ہونے پائے وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئیں اور سب نے ملکر اٹھا یا میں بیرسب کیفیت خواب میں و بکچر ہاتھا؟ پھراس نے اپنی خواصوں سے کہا کہاس کے لیے نرم نرم بچھونے بچھاؤ اور اپنے اپنے موقع ے تکیے رکھ دوانہوں نے فوراً سات بچھونے او پر نیچے بچھائے کہ میں نے عمر بھر بھی ایسے بچھونے نہ دیکھے تھے؛ پھراس پرنہایت خوبصورت سبزرنگ کے تکیےنصب کئے پھرتھم کیا کہ اسے فرش پرلٹاد و دیکھو ہیہ جا گئے نہ یائے ، مجھے انہوں نے اس بچھونے پرلٹادیا اور میں انہیں د کیمتا تھااورسب باتبیں سنتا تھا پھراس نے تھم دیا کہاس کے چاروں طرف پھول پھلواری رکھ دوانہوں نے سنتے ہی طرح طرح کے پھول رکھ دیئے پھردہ میرے یاس آئی اور اپنا ہاتھ میرے اسی درد کی جگہ رکھااور ہاتھ سے سہلا یا بھر کہا کھٹرا ہونماز پڑھ قت تعالیٰ نے تجھے شفادی اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بھلا چنگا یا یا ؟ گو یا کبھی بیار ہی نہ تھا، وہ دن اور آج کا دن پھر بھی بیار نہ ہوااور میر ہے دل میں اب تک اس کے اس کہنے کی کہ اُٹھ کھٹرا ہونمازیڑھ قت تعالیٰ نے تجھے شفادی لذت وصلادت موجود ہے۔(روض الریاحین) حور کود تکھنے والے بزرگ کی حکایت:

ایک صالح شخص نے اللہ کی چالیس سال عبادت کی ایک روز اس پرناز کا مقام غالب ہوا تواس کے غلبہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا خداوند! آپ نے جو کچھ میر ہے لیے جنت میں تیار کیا ہے اور جس قدر حوریں میر سے لیے مہیافر مائی ہیں وہ مجھے دکھاد سیجئے ،ابھی منا جات ختم نہ ہونے یائی تھی کہ محراب بھی اورایک الیی حسین وجمیل حور

نکلی کہ اگروہ دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا مفتون ومجنون ہوجائے ، عابد نے بوچھا نیک

بخت توکون ہے؟ آدمی ہے یا پری؟ اس نے عربی کے چند شعر پڑھے جن کا مضمون ہے تھا کہ
تومولا ہے جو چاہتا تھا وہ بچھے ملا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تیری مونس بنوں اور
تمام رات تجھ سے با تیں کروں عابد نے پوچھا توکس کے لیے ہے؟ کہا: آپ کے لیے، کہا تجھ
جیسے مجھے کتنی ملیں گی؟ کہا سواور ہرایک حورکی سوخاد مداور ہر خادمہ کی سوبا ندیاں اور ہر باندی
پرسوانظام کرنے والیاں، عابدیہ من کر بہت خوش ہوا اور خوشی میں آکر پوچھا: کہا ہے پیاری
کیاکسی کو جھے سے زیادہ بھی ملے گا؟ حور نے کہا: تم بیچار ہے تو بچھ بھی نہیں ہو، اتنا تو ادنی ادنی
کو جوشح و شام آسکت فیفیر اللّه الْحفظ ہے پڑھ لیتے ہیں اور سوائے اس کے ان کا بچھ کام
نہیں مل جائے گی۔ (روش الریاص)

جننے آپ کے اعمال خوبصورت ہوں گے اتناہی آپ کی حوریں حسین موں گے: حسین ہوں گی:

شیخ ابو بکرضر بررحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خوبصورت غلام تھا دن کوروزہ رکھتا تھا رات بھر نماز پڑھتا تھا وہ ایک دن میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ آج میں سوگیا تھا کہ معمولی اُوراد بھی ترک ہوگئے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گویا سامنے سے محراب بھٹ گئ اور اس سے چند حسین لڑکیاں نکلی ہیں ان میں سے ایک لڑکی نہایت بدصورت تھی میں نے عمر بھر الی اس سے چند حسین لڑکیاں نکلی ہیں ان میں سے ایک لڑکی نہایت بدصورت تھی میں نے عمر بھر الی کہ سب کس کے لیے ہواور یہ بدصورت کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب تیری گذشتہ را تیں ہیں اور بری صورت والی تیری بیرات ہے جس میں انہوں نے کہا ہم سب تیری گذشتہ را تیں ہیں اور بری صورت والی تیری بیرات ہے جس میں توسور ہا ہے؛ اگر تواسی رات میں مرگیا تو یہی تیرے حصے میں آئیگی ۔ یہ خواب بیان کر کے اس جوان نے ایک چیخ ماری اور جان بی تسلیم ہوگیا۔ (روش الریاحین)

اس حکایت ہے معلوم ہوا کہ جنتیوں کی حوریں اتنی ہی حسین ہوں گی جتنا انہوں نے اپنی عبادت کوحسین انداز سے ادا کیا ہوگا۔

پانچ صدیوں سے حور کی پرورش:

شیخ ابوسلیمان دارانی رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ میں ایک رات سوگیا تھا ادر معمول کے

وظا نُف بھی رہ گئی تھےخواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین حورہے جو کہہ رہی ہے کہ ابوسلیمان تم تومزے سے پڑے سورہے ہواور میں تمہارے لیے پانچ سوبرس سے پرورش کی جارہی ہول۔(ریاض الریامین)

ایک نومسلم کا انتظار کرنے والی حور:

شيخ عبدالواحدين زيدرحمة الثدعليه فرماتنه بين كهايك مرتبه جهاز مين سوارتها تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنچا اس جزیرہ میں ہم نے دیکھا کہایک شخص ایک ہت کی پرستش کرر ہاہے ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے اس نے بت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا تیرا بیہ معبود خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کامخلوق ہے اور ہمارا معبود وہ ہےجس نے اسے اورسب چیز وں کو پیدا کیا ہے ،اس بت پرست نے دریافت کیا بتاؤتم کس کی عبادت کرتے ہوہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات یاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آ سان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی وارو گیر ہے اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے اس کے نام یاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے اس نے یو چھاشتھیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئیں ہم نے کہا اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے یاس ایک سیچے رسول کو بھیجااس نے ہمیں ہدایت کی پھراس نے یو چھا کہوہ رسول کہاں ہیں اوران کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خداانہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تواس نے انہیں اپنے یاس بلالیا ،اس نے کہا: رسول خدا نے تمہارے یاس اپنی کیا نشانی حچوڑی ہے؟ ہم نے کہا: اللہ کی کتاب، کہا مجھے دکھاؤ ہم نے اس کے یاس قر آن شریف لے گئے،کہامیں تو جانتانہیں ہتم پڑھ کرسناؤ ہم نے اسے ایک سورۃ پڑھ کرسنائی ،وہ سن کرروتا رہا اور کہنے لگا جس کا بیہ کلام ہے اس کا حکم تو دل وجان سے ماننا چاہئے اور کسی طرح اس کی نافر مانی نہ کرنی چاہیے؛ پھروہ مسلمان ہو گیا، ہم نے اسے دین کے احکام اور

چندسورتیں سکھائیں جب رات ہوئی اور ہم سب اینے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے وہ بولا بھائیو! یہ معبود جس کا تم نے پیتہ اور صفات بتا نمیں سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا وہ سونے سے یاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے،اس نے کہا: کیسے برے بندے ہوکہ تمہارامولانہیں سوتااورتم سوتے ہو؟اس کی بیہ باتیں سن کرہمیں بڑی حیرت ہوئی ہخضر بیا کہ ہم وہاں چندروز رہے جب وہاں سے کوج كااراده ہواتواس نے كہا: بھائيو! مجھے بھى ساتھ لے چلو! ہم نے قبول كرليا، چلتے چلتے ہم آبادان یہنچے، میں نے اپنے یاروں سے کہا: کہ بیابھی مسلمان ہوا ہے اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے، ہم سب نے چند درہم جمع کرکے اسے دیئے اور کہا: کہ اسے اپنے خرچ میں لانا وہ کہنے لگا لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تم توعجب آ دمی ہوتم ہی نے تو مجھے راستہ بتلا یا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے مجھے بخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے بیچانتا نہ تھا اس وفت بھی اس نے مجھےضا کع نہیں کیا پھر جب میں اسے جاننے لگا تواب وہ مجھے کس طرح ضا کع کردے گا، تین دن کے بعدا یک شخص نے مجھے آ کرخبر دی کہوہ نومسلم مرر ہاہے ،اس کی خبرلویین کرمیں اس کے پاس گیااور یو چھا کہ مجھے کیا حاجت ہے، کہا کچھنہیں،جس ذات یاک نے شمصیں جزیرہ میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں بوری کردیں ،خواجہ عبدالواحدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹے بیٹے نیند کا غلبہ موا اور میں سوگیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز باغ ہے اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے اس پر ایک نہایت حسین نوعمرعورت جلوہ افروز ہے کہتی ہے خدا کے لیےاس نومسلم کوجلد بھیجو مجھےاس کی حدائی میں بڑی بےقر اری اور بےصبری ہے،اتنے میں میری آ نکھ کھلی تو دیکھا وہ سفرآ خرت کر چکا تھا، میں نے اسے غسل وکفن دیے کر دفن کر دیا، جب رات ہوئی توخواب میں وہی قبداور باغ اور تخت پروہی عورت اور پہلو میں اس نومسلم کودیکھا کہ وہ بیہ آيت پرُ ١٦ إ - وَالْمَلَاثِكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ ٥ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ فَيغُمَ عُقْبَى لَنَّادٍ - (الرمد:٢٣٠٢٣) ترجمہ:اورفر شنے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر پس کیااچھا بدلہ ہے آخرت کا۔

جنتی کے لیے عورتوں اور حوروں کی تعداد

ستربيويان:

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یزوج العبد فی الجنة سبعین زوجة فقیل: یارسول الله أیطیقها؟ قال: یعطی قوقاماً ئة - (کتاب الضعفاء تقلی: ۱۲۲/۳)

ترجمہ: جنت میں انسان کی ستر بیو یوں سے شادی کی جائیگی ؛عرض کیا گیا یارسول اللہ! کیا مردان سب کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے ارشادفر مایا: مرد کوسوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔

## سترجنت کی،وودنیا کی:

حدیث: حضرت حاطب بن انی بلتعه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا:

يتزوج المؤمن في الجنة اثنتين وسبعين زوجة سبعين من نساء الجنة، واثنتين من نساء الدنيا ـ (البدرانيافره:۲۰۳۲،۱۲۰سانيماکر،۱۲۰۱۲)

تر جمہ: جنت میں مؤمن کی بہتر ہیو یوں سے شادی کی جائیگی ،ستر جنت کی عورتیں ہوں گی اور دود نیا کی عورتیں ہوں گی۔

## اد نی جنتی کی بہتر بیو یاں:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِى لَهُ ثَمَّانُونَ أَلَفَ خَادِمِ وَاثَنَتَانِ وَسَبُعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةً مِنْ لُؤَلُؤ وَزَبَرْجَدٍ كَمَابَيْنَ الْجَابِيَةِ وَصَنْعَاءَ۔ (ان البارك في الرہ:۲/۲۱۰رتني:۲۵۲۲)

ترجمہ:ادنی درجہ کے جنتی کے ای ہزار خادم ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی ہرایک جنتی کے لیےلؤلؤ ، یا قوت ،زبرجد کا ایک قبہ نصب کیا جائے گا (جس کی لمبائی) جاہیہ (ملکِ شام کے شہر) سے صنعا ،(ملکِ یمن کے دارالسلطنت) جنتی ہوگی۔

دوزخیوں کی میراث کی دودو بیویاں بھی جنتیوں کوملیں گی:

تر جمہ:جس شخص کوبھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اس کی بہتر حوروں سے اور دو، ووز خیوں کی میراث سے شادی کر دیں گے، ان عورتوں میں سے ہرایک کی قبل خواہش کرتی ہوگی اور مر د کانفس کمز ورنہیں ہوتا ہوگا۔

فائدہ: بیددوزخیوں کی میراث کا مطلب ہیہ ہے کہ ہردوزخی کی جنت میں میراث ہوگی جس کا رب تعالی اپنے فضل سے مؤمن کودارث بنادے گا حبیبا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، اس کوجود دعورتیں جنت میں دی جانی تھیں وہ مسلمان کودیدی جائیں گی۔

### ادنی درجه کے جنتی کی بیویوں کی تعداد:

حدیث:حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ترجمہ: اونی درجہ کے جنت کے سات درجات ہوں گے یہ چھٹے پر دہتا ہوگا
اس کے او پر ساتواں درجہ ہوگا ، اس کے تین سوخادم ہوں گے ، اس کے سامنے روز انہ شیح
وشام سونے چاندی کے تین سوپیالے کھانے کے پیش کئے جائیں گے ہرایک پیالہ بیس
الیے قسم کا کھانا ہوگا جودوسرے میں نہیں ہوگا اور جنتی اس کے شروع میں ایسے ہی لذت
پائے گا جیسے کہ اس کے آخر سے اور وہ یہ کہتا ہوگا یارب! اگر آپ مجھے اجازت ویں تو میں
تمام جنت والوں کو کھلاؤں اور پلاؤں جو پھھ میرے پاس ہے (اس میں کی نہ ہوگا) اس کی
حور میں میں سے بہتر ہویاں ہوں گی اور ان میں سے ہرایک کی سرینیں زمین کے ایک میل
کے برابر ہوں گی۔

#### (۱۲۵۰۰)ساڑھے بارہ ہزار بیویاں:

حدیث: حضرت عبدالله بن ابی او فی رحمة الله علیه فر مانتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ لَيُزَوَّجُ خَمْسَمِائَةِ حَوْرَاءَ، وَأَرْبَعَةِ آلَافِ بِكُرٍ،

وَثَمَانِيَةَ ٱلَافِ، يُعَانِقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِقْدَارَ عُمْرِيةٍ فِي اللَّهُ فَيَا -(البعث والنثور:٣١٣) ترجمہ: جنتی مرد کی پانچ سوحوروں اور چار ہزار کنواریوں اور آٹھ ہزار شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی جنتی ان میں سے ہرایک کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کی مقدار کے برابر معانقة کریگا۔

#### (۱۲۰۰۰) باره بزار حورول اور بیو یول کاترانه:

حدیث: حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ بِكُرٍ وَثَمَانِيَةِ آلَافِ أَيْمِ وَمِائَةِ حَوْرَاءَ فَيَجْتَمِعُنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيَقُلْنَ بِأَصُوَاتٍ حِسَانٍ لَمْ يَسْبَعُ الْخَلَائِقُ يِمِثْلِهِنَّ نَحُنُ الْخَالِلَاتُ فَلَانَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُأْسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَانَشْخَطُ وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَظْعَنُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّالَهُ لَهُ الْمِنَانِيْمِ (٢٤٩/٣)

ترجمہ: جنتیوں میں سے ہرمرد کی چار ہزار با کرہ ،آٹھ ہزار بانجھاورسوحوروں سے شادی کی جائیگی ، بیسب ہرساتویں دن میں جمع ہوا کریں گی اور حسین آ داز میں ترانہ کہیں گی اثنا حسین کہ مخلوقات میں سے کسی نے نہ سناہوگاوہ کہیں گی ہے

> نحث الخالدات فلانبيد ونحث الناعمات فلانبأس ونحث الراضيات فلانسخط ونحث المقيمات فلانضاعث طوبئ لمثكان لناوكنا لم

ترجمہ: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں بھی نہیں مریں گی، ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں بھی خستہ حال نہ ہوں گی ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں بھی خستہ حال نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، بھی ناراض نہ ہوں گی، ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گی بھی نکالی نہ جا کیں گی،خوشنجری ہواس کے لیے جو ہمارے لیے ہوادر ہم اس کے لیے ہیں۔ نہر ول کے کنارے نیموں کی حوریں

حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ الندفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلیمان دارانی
رحمۃ اللّٰدعلیہ کوفر ماتے ہوئے سنا جنت میں پچھنہریں ایسی ہیں جن کے کناروں پر خیمے
نصب کئے گئے ہیں، ان میں حورعین موجود ہیں، اللّٰد تعالیٰ نے ان میں سے ہرایک کو شع
طریقہ سے پیدا کیا ہے، جب ان کا حسن کامل ہوگیا توفر شتوں نے ان کے او پر خیمے
لگادیئے یہ ایک میل طویل کرسی پر بیٹھی ہیں، جب کہ ان کی سرینیں کرسی کے اطراف سے
باہر کوفکل رہی ہیں، جنت والے اپنے محلات سے (نکل کران کے پاس) آئیں گاورجس
طرح سے چاہیں گے ان کے نغمات اور ترانے شیل گئے پھر ہرجنتی ہرایک کے ساتھ ضلوت
میں چلا جائرگا۔ (البدورال فرق ۲۰۲۸)

### با دل سے لڑ کیوں کی بارش:

حضرت کثیر بن مرہ رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت مزید میں سے ایک یہ ہے کہ جنت والوں کے اوپر سے ایک بدلی گذر ہے گی وہ کیے گئم کیا چاہتے ہو میں آپ حضرات پر کس نعمت کی بارش کروں چنانچہ وہ حضرات جس جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگ، حضرت کثیر رحمۃ اللّہ علیہ بن مرہ (حضری رحمۃ اللّہ علیہ ) فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منظر دکھا یا تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پر سنگھار کردہ لڑکیوں کی بارش ہو۔ (صفۃ الجنۃ ابن الجالا ہی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں جنت والوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدلی ٹکڑ سے ٹکھری ہوئی بدلی ٹکڑ سے ٹکھری ہوئی بدلی ٹکڑ سے ٹکھر سامیہ کرے گی اور یو بچھے گی میں آپ حضرات پر کس نعمت اور لذت بدلی ٹکڑ سے ٹکٹر سے ہوکر سامیہ کرے گی اور یو بچھے گی میں آپ حضرات پر کس نعمت اور لذت

ک بارش کروں؟ پس جوشخص جس قتم کی خواہش کریگا اس پرائی کی بارش کرے گی جتی کہ بعض جنتی ہے کہ ہم پرنو خاستہ ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو۔ (صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا:۲۹۲) جبنتی بیوی کارخسار آئینہ کی طرح صاف ہوگا جس میں جبنتی آدمی اپناچہرہ د کیھے لے گا:

ترجمہ: جنتی آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے ستر سال تک دیک لگا کر بیٹھے گا بھراس کے پاس ایک عورت آئیگی جس کے رخسار میں وہ اپنے مونہہ کوآئینہ سے زیادہ صاف دیکھے گا، اس پر کااد نی موتی مشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کوروشن کردینے والا ہوگا، بیاس کوسلام کرے گی اور وہ اس کے سلام کا جواب دیگا اور پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ بتائے گی کہ میں اضافی عطیہ ہوں، اس عورت پرستر پوشا کیں ہوں گی ان سے بھی نظر گذرجائے گی حتی کہ وہ اس کی بینڈلی کے گودے کوان پوشا کوں کے جن کا ادنی درجہ کا موتی مشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کوروشن کرسکتا ہوگا۔

جنت کی حوریں مردوں سے زیادہ ہوں گی:

امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے آپس میں مذاکر کیا کہ جنت میں مرد

زیادہ ہوں گے یاعورتیں زیادہ ہوں گی؟ توحضرت ابو ہریرہ ﷺ نے کہا کہ کیا آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیارشادنہیں فر مایا:

إِنَّ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلُخُلُ الْجَنَّةَ صُورَةُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَلَدِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضُوإِ كُوْ كَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِلِكُلِّ امْرِءِمِنُهُمُ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ-

ترجمہ: جنت میں سب سے پہلے جوحضرات داخل ہوں گے وہ چود ہویں رات کے چاند کی طرح (روشن چہروں اورجسموں والے) ہوں گے، ان کے بعد جوداخل ہوں گے وہ آسان کے زیادہ چیکدار ستارے کی طرح (روشن) ہوں گے، ان (دونوں فتسم کے حضرات) میں سے ہرشخص کے لیے، دودو ہیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوانظر آئےگا اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہلِ خانہ کے نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

لِلرَّجُلِمِنَ أَهُلِ الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ الْعِينِ عَلَى كُلِّ وَاحِلَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ القِّيَابِ-(مسنداحمد بن حديل، بَاقِي مُسْنَدِ الْمُكُثِرِينَ،مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,حديث نمير:٥٢٣م، شامله،الناشر:مؤسسة قرطبة،القاهرة)

ترجمہ: ہرجنتی مرد کے لیے حورمین میں سے دو بیویاں ہوں گی، ہرایک (بیوی) پرستر جوڑ ہے ہوں گے اس کی پنڈلی کا گودہ پردہ کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔

فائدہ: مذکورہ پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرجنتی کودو بیویاں عطاء کی جائیں گ اور مذکورہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دو بیویاں حورعین سے ہوں گی ( دنیا کی خواتین میں سے نبیں ہوں گی) بید دوسری حدیث پہلی حدیث کی شرح ہے کہ بید وعورتیں دنیا کی نہیں ہوں گی؛ بلک جنت کی حوریں ہوں گی۔

آ پاس کتاب کے مختلف ابواب میں ایس احادیث مبار کہ بھی ملاحظ فر مائیں گے جن میں جنتی مردوں کے لیے ہزاروں ہزار بیویوں کا ذکر موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جنت کی عور تیں اتنی کثرت سے ہوں گی جن کا شارا نسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ کہ حنت میں جنت میں جا تھیں گی ؟
کیا دنیا کی بہت کم عور تیں جنت میں جا تھیں گی ؟

حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله حلیہ الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ أَقَلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ. (مسنداحدبن حنبل أَوَّلُ مُسْنَيدالْبَصْرِيِّين حَدِيثُ عَدِيثُ عَلَيْ الْجَنَّةِ النِّسَاءُ. (مسنداحدبن حنبل أَوَّلُ مُسْنَيدالْبَصْرِيْن حَدِيثُ عَلَيْ الْجَنَّةُ النِّسَاءُ. (مسندام الناشر : مؤسسة قرطبة القاهرة) عَمْرَ النَّهُ عَنْهُ المَا الناس عَمَ الشند (دنيا كى) عورتين مول كى ـ ترجمه: جنت بين سب سے كم باشند (دنيا كى) عورتين مول كى ـ

حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ،حضرت ابن عباس رضی الله عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الثَّارِ فَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ - (بخارى، كِتَابِ الرِّقَاقِ، بَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حديث نمبر: ١٠٠٠، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: بیں نے جنت میں جھا تک کردیکھا تواس کے باشندوں میں فقراء کوزیادہ دیکھا اور میں نے دوزخ میں جھا نک کردیکھا تواس کے باشندوں میں عورتوں کوزیادہ دیکھا۔ دنیا کی خواتین کے جنت میں کم ہونے کی وجہ:

حدیث:حضرت ابن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم

نَ ارشاد فرما انتَامَعُمَّرَ النِّسَاءِ تَصَلَّقُنَ وَأَكْثَرُنَ الْاسْتَعْفَارَ فَإِلِّي رَأَيتُكُنَّ أَكْثَرَأُهُلِ النَّارِ فَقَالَتُ امرأة مِنْهُنَّ جزلة ومالنا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ - (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ - (عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ

ترجمہ: اے عورتوں کے جنس تم صدقہ کیا کرواور کشرت سے استغفار کیا کرو ؟ کیونکہ میں نے شخصیں ( یعنی تمہاری جنس کو ) ووز خیوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے ایک عورت نے جواجھے انداز سے گفتگو کرتی تھی عرض کیا : یارسول اللہ! ہم نے کیا قصور کیا ہے ہم (عورتیں ) دوز خیوں میں زیادہ کیوں ہوں گی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہو۔

علامة قرطبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جنت میں دنیا کی عورتوں کا کم ہونا اوّل اوّل دخولِ
جنت کے دفت ہے؛ چرجب شفاعت نبوی اور رحمتِ الٰی کی وجہ سے ان کو دوز خے سے نکالا جائے
گا؛ کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اس طرح سے جنت میں جانے کے بعد میہ تقریباً ہرجنتی کے نکاح
میں دودوعورتیں تقسیم ہوجا میں گی توبیہ پھر سے جنت مردوں سے زیادہ ہوجا میں گی جنت کی حوریں
توکشرت میں اتنازیادہ ہوں گی کہ ان کا توشار ہی نہیں۔ (ستفادین تذکرۃ الترطبی: ۲۵/۲)
جنت کی ہیو یاں گندی چیزوں اور گندی صفات سے یا کہ ہوں گی:

جنت کی ہیو یاں گندی چیزوں اور گندی صفات سے یا کہ ہوں گی:
اللہ تبارک و تعالی ارشا وفر ماتے ہیں: وَلَهُ مَدْ فِیهَا أَذْ وَا جُحْمُ طَعَلَيْ اَقَادِ وَا اِبْعَرة :۲۵)

ترجمہ:اورجنتیوں کے لیے بیویاں ہوں گی پاک صاف۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکھ ٹھرفید بیا اُڑوا ہے مُسطَقَّرَة کی تفسیر میں ارشاد فر مایا: مِینَ الْحَدَیْنِ وَالْعَائِطُ وَالْبَوْلِ وَالنَّعَامَةِ وَالْہُزَاقِ۔ (عالم وصحہ،البددراله،فره:۱۹۸۹) 129

یعنی بیہ جنت کی حوریں اور دنیا کی عورتیں جوجنتیوں کے نکاح میں دی جائیں گی ان کی پاکیز گی کا بیا عالم ہوگا کہ ان کونہ توحیض آئیگانہ پیشاب پاخانہ اور نہ ناک کی ریزش نہ تھوک۔ (ہناہ ستا۔ الزہ البدورالیافرہ: ۱۹۹۱)

اسی طرح سے جنت کی عورتیں صفات مذمومہ سے پاک ہوں گی ، ان کی زبان فخش اور گھتیابا توں سے پاک ہوگی ، ان کی آنکھ اپنے خاوندوں کےعلاوہ غیر کود کیھنے سے پاک ہوں گی ان کے کپڑے میل کچیل سے یا ک ہوں گے۔ (عادی ادارواح:۲۸۴)

ترجمہ: سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورت چود ہویں رات کے چاند کی طرح (روش) ہوگی ہے نہ پیشاب پاخانہ کریں گے اور نہ نزلہ پھینکے گے، ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور انگییٹھیاں اگر کی لکڑی کی ہوں گی اور انگییٹھیاں اگر کی لکڑی کی ہوں گی اور انگییٹھیاں اگر کی لکڑی کی ہوں گی ان کا پسینہ مشک کا ہوگا ان میں سے ہرایک کی (حور عین میں سے ) دودو ہویاں ہوں گی ان کی پنڈلیوں کا گوداان کے حسن (ونزاکت) کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئیگا، جنتیوں کے درمیان آپس میں کوئی بغض اور کیرنہیں ہوگا ، ان کے دل ایک ہی دل کی طرح ہوں گے یہ (عادة) صبح وشام اللہ تعالی کی تبیج بیان کرتے ہوں گے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

أَوَّلَ زُمُرَةٍ تَلْخُلُ الْجَنَّةَ وُجُوهِهِمْ كَالْقَبَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ وَالزُّمْرَةُ الْقَائِدِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ وَالزُّمْرَةُ الْقَائِيَةُ كَأْخُسَنَ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّبَاءِ لِكُلِّ أَمْرِئُ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ أَمْرِئُ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ أَمْرِئُ مِنْهُمْ وَوَجَتَانِ عَلَى كُلِّ رَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ عَلَى كُلِّ رَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الْمِلَ (منداهر:٢٠/١مترة بمداد:٩/٨٠)

ترجمہ: سب سے پہلے جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چیرے چود ہویں کے چاند کی طرح (روشن) ہوں گے اور دوسری جماعت آسان میں خوب جیکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوگی، ان حضرات میں سے ہرایک کے لیے دوبیویاں ہوں گی، ہربیوی پرستر پوشاکیں ہوں گی (پھربھی) ان کی پنڈلی کا گودا پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔

فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حورعین ہیں سے ہرعورت کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت اور ہڈی کے اندر سے ستر جوڑوں کے پنچے نظر آئے گاجس طرح سرخ شراب سفید شیشے سے نظر آتی ہے۔ (طبرانی بیق، فی البعث والنثور،البدورالسافرہ: ۱۹۹۵) حوروں کی روشنی اوران کے دویٹے کی قیمت

مديث : حضرت انس رضى الله عنه عند وايت به كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقة في سَدِيلِ اللّه تَعَالَى أَوْرُوحة مِنَ اللّهُ ثَيَا وَمَافِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَلَقاب قوس احداكم في الْجَنَّةِ خَيْر مِنَ اللّهُ نُيَا وَمَافِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ نِسَاءِ أَهَلِ الْجَنَّةِ اطلعت الى الارْضِ لَاضائت مَابَيْنِهَا ولله أَنَّ امْرَأَة مِنَ نِسَاءِ أَهَلِ الْجَنَّةِ اطلعت الى الارْضِ لَاضائت مَابَيْنِهَا ولله لات مَابَيْنِها وليه لات مَابَيْنِها وليه لات مَابَيْنِها ويُعا وليه وي وي الله في المُعالِق مَا الله وي الله ويعنى المُعالِق مَا الله وي الله ويعنى المُعالِق مَا الله وي الله ويا ويعنى المُعالِق مَا الله ويا الله ويعنى المُعالِق مِن الله ويعنى المُعالِق الله وين الله ويا ويعنى المُعالِق وين الله ويا الله وين الله وينها ويا ويعنى المُعالِق الله وينها وينها وينها وينها ويا ويعنى المُعالِق وينها ويا ويعنى المُعالِق وينها ويا ويعنى المُعالِق وينها وينها ويا ويعنى المُعالِق وينها ويا وينها ويا ويا ويا ويا ويابية الله ويا ويا ويعنى المُعالِق وينها ويا ويونها وينها ويا وينها ويا ويابية أنها ويا ويا ويابية أنها وينها ويا ويابية ويا ويابية أنها وينها وينها ويابية أنها وينها وينها ويابية وينها ويابية وي

ترجمہ: قبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستہ میں گزار دینا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کا فاصلہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے؛ اگر جنت کی عور توں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو تمام زمین کوروشن کردے اور روئے زمین کومعطر کردے اور اس کے سرکا دو پٹے دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ عورت کے رخسار میں جنتی کواپنی شکل نظر آئے گی:

يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ فِيُ حَدِها اصِفِيٰ مِنَ الْمَرِ آةَ، وَلَانِ أَذَنَى لُولُو عَلَيْهَا لِتَضِيَّى مَابَئِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَانَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا سَبُعُونَ ثَوْبًا فَيَنْفنَهَا بِصرِة، حَتَّى يَرِى سَاقِها مِنْ وَرَاء ذَلِكَ - (منداح: ٣/٥٤ ـ يَحَانِن جان: ٩/٥٣٥ الاحان)

ترجمہ: جنتی اپنے چہرے کواس (حور اور عورت) کے رخسار میں آئینہ ہے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گااور اس (کے لباس) کاادنی موتی (اتناخوبصورت ہے کہ وہ) مشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کوروثن کرسکتا ہے ، اس عورت پرستر پوشا کیس ہوں گی مگر پھر بھی ان پوشا کول سے نگاہ گذرجائے گی بحتی کہ وہ ان کے پیچھے ہے اس کی پنڈلی کوبھی دیکھے سکے گا۔

#### نزاكت حسن كي ايك مثال:

حدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مِنْ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ، لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبُعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْبَرُجَانُ) فَأَمَّا الْيَاقُوتُ، فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوُأَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا، ثُمَّر اسْتَصْفَيْتَهُ لَرَأَيْتَهُ مِنَ وَرَائِهِ-(سَبِالطَّة:٨٨-نهبناد:١١)

ترجمہ: جنت کی عورتوں میں سے ہرعورت کی پنڈلی کی گوری رنگت ستر پوشا کوں کے پیچھے سے بھی دکھائی و ہے گی حتی کہ اس کا خاونداس کی پنڈلی کے گود ہے کو بھی دکھائی و ہے گا تھو گا اوروہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے (ان کی صفت میں) فرمایا ہے: گا تھی گئی الْمینا قُوٹ وَالْمیرُ جَانُ رُالِا ہے: گا تھی اللہ تعالیٰ ہے (الرحمن: ۵۸) گویا کہ دہ خواتین یا قوت اور مرجان ہیں یا قوت ایک ایسا پھر ہے اگر تواس میں کوئی دھا گا ڈالے پھراس کود کیمنا چاہتواس کو باہر سے دکھ سکتا ہے ہے تشبیہ کس سے دوں تیر سے دخسار صاف کو خور شید زر در نگ قمر داغ داغ ہے

# حوریں ہیں یا چھے ہوئے موتی:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہرمسلمان کے لیے ایک سب
سے اعلیٰ درجہ کی بیوی ہوگی اور ہراعلیٰ درجہ کی بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہرخیمہ کے
چار دروازے ہوں گے، جنتی کے سامنے روزانہ ایسا تحفہ تعظیم، ہدیہ چیش کیا جائے گا جواس
سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا نہ تو وہ عملین ہونے والی ہوں گی، نہ ناپسند بدہ لوآ کیگی ، نہ مونہہ کی
بد لوآئے گی اور نہ بی وہ تکبر اور بڑائی جتلانے والی ہوں گی ، حورمین ہوں گی؛ گویا کہ محفوظ
ر کھے ہوئے موتی ہیں۔ (صفة الجنة ابن الی الدین: ٣١٣۔ البدور السافرہ: ٢٠٢٠)

#### حور كلعاب سيسات سمندر شهدسي زياده ميشي بن جائين:

حدیث: حضرت انس رضی الله عند فرماتے بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : لوان حوداء بزقت فی محور لعذب ذلك البحر من عذوبة ریقهاً درالیافره:۲۰۲۲ ترغیب و تربیب: ۵۳۵/۳)

ترجمہ: اگرکوئی حور (کڑوے) سمندر میں تھوک دیے تواس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندرشیریں ہوجائے۔فائدہ: ابن ابی الدنیا کی روایت میں ہے کہا گرکوئی جنت کی عورت سات سمندر میں لعاب ڈالدے تو وہ سب سمندرشہد سے زیادہ فیٹھے ہوجا کیں ۔ (صفۃ البنۃ ابن ابی الدنیا: ۲۹۳۔ البددرالیافرہ:۲۰۲۲)

# جنتی عورتوں کے حسن و جمال کی جامع مفصل حدیث

حديث: حضرت ام سلمه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه:

وَعَنُ أُمِّهِ سَلَمَةَ قَالَتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَخْدِرُنِي عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: حُورٌ عِينٌ قَالَ: بِيضٌ ضِخَامٌ، شَفْرُ الْعُيُونُ الْحَوْرَاءِ مِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّسْرِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرُنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ قَالَ: صَفَاؤُهُنَّ كَصَفَاءِ النُّدِّ الَّذِي فِي الْأَصْدَافِ وَالَّذِي لَاتَّمَسُّهُ الْأَيْدِي، قُلْتُ: فَأَخْبِرُنِي عَن قَوْلِهِ: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ قَالَ: خَيْرَاتُ الْأَخْلَاقِ، حِسَانُ الْوُجُويِدِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْدِرْنِي عَنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ قَالَ: رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدِ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْبَيْضَةِ مِنَا يَلِي الْقِشْرَ، قُلْتُ: يَأْرَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرُنِي عَن قَوْلِهِ: عُرُبًا أَثْرَابًا قَالَ: هُنَّ اللَّاتِي قُبِضُنَ فِي دَارِاللُّانَيَا عَجَائِزَ، رُمُصًا، شُمُطًا، خَلَقَهُنَّ اللَّهُ بَعُدَ الْكِبَرِ لَجَعَلَهُنَّ عَنَارَى، قَالَ: عُرُبًا: مُعَشَّقَاتٍ، مُحَبَّبَاتٍ، أَثْرَابًا: عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ، قُلْتُ: يَأْرُسُولَ اللَّهِ، أَنِسَاءُ النُّنْيَا أَفُضَلُ أَمِرِ الْحُورُ الْعِينُ؛ قَالَ: نِسَاءُ النُّذَيَا أَفَضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَفَضُلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَبِمَ ذَاكَ؛ قَالَ: بِصَلَاتِهِنَّ، وَصِيَامِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَلَبَسَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوهَهُنَّ النُّورَ،وَأَجْسَاكَهُنَّ الْحَرِيرَ،بِيضُ الْأَلُوانِ،خُصْرُ الثِّيمَابِ، صُفْرُ الْحُلِيِّ، حَجَامِرُهُنَّ اللُّدُّ، وَأَمْشَاطُهُنَّ النَّاهَبُ، يَقُلْنَ: أَلَانَحُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَاتَمُوتُ أَبُكَا، أَلَا وَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُأَسُ أَبِدًا، أَلَا وَنَحُنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَظُعُنُ أَبُدًا، أَلَا وَنَحُنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَظُعُنُ أَبَدًا، طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا، قُلْتُ:

الْمَرْأَةُ مِنَّا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالقَّلَاقَةَ وَالْأَرْبَعَةَ فِي النَّدُيَا، ثُمَّ مَهُوتُ فَتَلُخُلُ الْجَنَّةُ وَيَلُخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمُ وَقَالَ: يَاأَمُّ سَلَمَةً، وَتَلُخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمُ وَقَالَ: يَاأَمُّ سَلَمَةً، وَالنَّالَيَا فَزَوِجُهَا مِنْهُمُ وَقَالَ: فَتَقُولُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّ هَلَا كَانَ إِنَّهُمُ اللَّهُ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ النَّالَيَا فَزَوِجُنِيهِ، يَاأُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسُنُ الْخُلُقِ أَحْسَنَهُمْ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ النَّالَيَا فَزَوِجُنِيهِ، يَاأُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسُنُ الْخُلُقِ الْحَسَنَهُمْ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ النَّالَيَا فَزَوِجُنِيهِ، يَاأُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسُنُ الْخُلُقِ الْحَسَنَهُمْ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ النَّالَيَا فَزَوِجُنِيهِ، يَاأُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسُنُ الْخُلُقِ الْمُ اللَّهُ فَيَا وَالْرَحِرَةِ وَ (البِرَوالِ فَرَاتِ جُنِيهِ، يَاأُمُّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسُنُ الْخُلُقِ اللَّالَةُ مِنَا اللَّهُ فَيَا وَالْرَحِرَةِ وَ (البِرَوالِ فَرَاتِ عَلَى اللَّالَةُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالُونَ اللَّالُونَ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُونَ اللَّالُونَ الْمُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ فَي وَالْمُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُ هُولِكُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ فَي وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِولُولُونَ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِولُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الللَّذُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

ترجمه: ام المؤمنين حضرت ام سلمة رضى الله عنها فرماتى ہیں که میں نے عرض کیا یارسول الٹدصلی التدعلیہ وسلم!الٹد تعالیٰ کے ارشاد وَحُورٌ عِینٌ کےمتعلق مجھے کچھ وضاحت فر ما نمیں؟ آپ نے فر مایا گوری گوری ، بھرے ہوئے جسم والی ،گلِ لالہ کے رنگ کی آ تکھوں والی ، اینے حسن کی لطافت اور رفت جلد سے نظر کوجیران کر دینے والی گدھ کے یر کی طرح (لمبے بالوں والی ) آنکھوں کی خوبصورت بلکوں والی کوحورعین کہتے ہیں ،حصرت ام سلمه رضى الله عنها نے عرض کیا آپ مجھے **کا آنگ**ری **الْیافُوٹ وَ الْیَرْ جَا**نُ کی تفسیر بیان فر مائیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: بیرنگت میں اس موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گی جوسییوں میں ہوتا ہےاورجس کو ہاتھوں نے نہیں جھوا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا آپ مجھے الله تعالى كەرشاد كَأَمُّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ كَتَفْسِر بيان فرمائمي؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا:ان کی رفت اور لطافت انڈے کے اندر کے <u>حصلکے</u> کی طرح ہوگی جو باہر والے (موٹے ) حکیکے کے ساتھ ہوتا ہے، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشا**د عُرُبًا أَثْرُ ابًا کے متعلق بیان فر مائیں تو آپ نے** ارشاد فر مایا: یہ وہ عورتیں ہوں گی د نیامیں جن کی آئکھوں میں بوڑ ھاپے کی وجہ ہے کیچڑ بھرار ہتا تھااورسر کے بال سفید

ہوگئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہوڑھا ہے کے بعد دوبارہ تخلیق فر مائیں گے اور ان کو کنواریاں کردیں گے، ارشاد فر مایا کہ عمور تھا ہے کہ وہ (اپنے خاوندوں سے) عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی اُٹر انا ایک ہی عمر پر ہوں گی، میں نے عرض کیا: کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حورمین؛ ارشاد فر مایا دنیا کی عورتیں حورمین سے افضل ہوں گی جیسے ظاہر کاریشم استر سے افضل ہوتا ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ ہے کیوں (افضل ہوں گی)؟ ارشاد فر مایا: ان کے اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزہ ورکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے چروں کونور کالباس پہنا میں گے، لیے نماز پڑھنے اور روزہ ورکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے چروں کونور کالباس پہنا میں گے، ان کے جم وران کردسینے والے ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی این کے جم وران کرد سینے والے ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ریز انہ کہیں گی۔

أَلاَنَحُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَاثَمُوتُ أَبَدًا أَلَاوَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُأَسُ أَبَدًا أَلَاوَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَظْعَنُ أَبَدًا أَلَاوَنَحُنُ الْبُقِيمَاتُ فَلَانَظْعَنُ أَبَدًا أَلَاوَنَحُنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَانَسْخَطُ أَبَدًا طُونِي لِبَنْ كُثَالَهُ وَكَانَ لَنَا طُونِي لِبَنْ كُثَالَهُ وَكَانَ لَنَا طُونِي لِبَنْ كُثَالَهُ وَكَانَ لَنَا

سن او اہم ہمیشہ رہنے والی ہیں بھی نہیں مریں گے، ہم نعتوں میں پلنے وائی ہیں بھی خستہ حال نہ ہوں گی ہن او اہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ بھی نکالی نہ جا کیں گی ہن او اہم (اپنے خاد ندوں پر) راضی رہنے والی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گی سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔
میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایک عورت (یکے بعد دیگر ہے) دوخاوندوں سے یا تبین سے یا چین اور اس کے باچار سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور مرجاتی ہے ؛ پھروہ جنت میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے ردنیا کے ) خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتی ہیں اور اس

خاوندکون ہے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خاوندوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے کو نتخب کرے گی اور عرض کرے گی: اے رب! بیشخص باتی خاوندوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں؟ پھرآ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا! حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کوساتھ لیے ہوئے ہے۔

#### ساری د نیاروش اورمعطر ہوجائے:

حدیث: حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی الله عند فر ماتے ہیں میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا:

لَوُأَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشَرَفَتُ لَبَلاَّتِ الأَرْضَ رِيحِ الْمِسُكِ وَلاَّذُهَبَتُ ضَوْءَ الشَّهْسِ-(سندبزار:۳۵۲۸-بُنُ الزوائد:۱۸/۱۰)

#### حبنتی خاتون کا تاج:

حديث: حضرت السرض التدعن فرمات بين كه جناب رسول الترسلى التدعليه وسلم نه الرشاد فرما يا: وَلَوْ اطَّلَعَتْ الْمُو أَقَّ مِنْ فِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَهَ لَأَتْ مِنْ السَّاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَهَ لَأَتْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ الل

ترجمہ:اگرجنت کی عورتوں میں سے کوئی سی عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو آسمان وزمین کے درمیانی حصہ کوخوشبو سے معطر کردے اور ان کے درمیانی حصہ کوروشن کردے اوراس کے مرکا تاج دنیاو مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔

### بالون كى لمبائى:

حضرت ابن عمر ورضی اللّه عنه فر ماتے ہیں حور عین میں سے ہرعورت کے بال گدھ کے پروں سے بہت زیادہ طویل ہیں ۔(صفۃ الجنۃ ابن الی الدنیا: ۲۰۰۰۔ درمنثور:۲۷ / ۳۳)

فائدہ:حور کے بانوں کوگدھ کے بالوں سے اس صورت میں تشبیہ دی گئی کہ جس طرح سے اس کے بال اس کے جسم سے زیا دطویل ہوتے ہیں اس طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے ،تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

#### حور کے حسن کے کرشے:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں: اگر کوئی حورا پنی ہقیلی کوآسان اور زمین کے درمیان ظاہر کرد ہے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہوجا نمیں اور اگر وہ اپنے دو پٹے کوظاہر کرد ہے تواس کے حسن کے صامنے سورج دیے کی طرح بے نورنظر آئے اور اگر وہ اپنے چہرہ کو کھول دیے تواس کے حسن اس سے آسان وزمین کا درمیان حصہ جگمگا اٹھے۔ (صفہ الجنہ ابن ابی الدن البدور السافرہ: ۲۰۲۵)

### حورو کے دو پیٹہ کی قدرو قیمت:

مديث: صربت السرض الله عند من روايت بكه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاد فر الما الله عليه والله الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ أَوْ مَافِيها وَلَقَابُ وَمَا اللَّهُ أَوْمَوْضِعُ قَيدِهِ يَعْنِي سَوْطَه مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَمَافِيها وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِ كُمْ أَوْمَوْضِعُ قَيدِهِ يَعْنِي سَوْطَه مِنَ الْجَنَّةِ فَي رُعْنُ اللَّهُ نَيا وَمَافِيها وَلَوْاطَلَعَتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتُ مَابَيْنَهُما رِيعًا وَلَوْاطَلَعَتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتُ مَابَيْنَهُما رِيعًا وَلَا اللهُ فَي الله الله الله الله مَنْ الله الله وَالله الله وَالله وَاللهُ وَالله وَلْمُ وَالله وَلَا وَالله وَلْمُولِولِهُ وَالله وَاللّه وَالله وَل

ترجمہ:اللہ کے راستہ میں صبح کی پاشام کی ایک گھڑی گذار نا دنیا ومافیہا ہے زیادہ بہتر ہے،

تمہاری کمان کے درمیان حصہ یا کوڑے کے برابر جنت کا حصہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے؛ اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو آسان وزمین کے درمیانی حصہ کوخوشبو سے معطر کردے اور آسان وزمین کے درمیانی حصہ کوخوشبو سے معطر کردے اور آسان وزمین کے درمیانی حصہ کومنور کردے، اس کے سرکا دو پیدد نیااور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔
حور کی مسکر ایم بے

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسکلع نُورٌ فِی الجنّاتِی فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ فَإِذَا هُو مِنْ ثَغْدِ حُورًا عِضْدِكَت فِیْ وَجُهِ زَوْجُهَا ۔ (طبة الادلام:٣/٣٠٠مقة البنة الدنيم:٣٨١مده الادان ٣٠٣٠)

ترجمہ: جنت میں ایک نور چرکا جب لوگوں نے اپنے مروں کواٹھا کر دیکھا تو و ہ ایک حور کی مسکرا ہے تھی جس نے اپنے اپنے خاوند کے چبر ہ کود کچھ کرمسکرا ہے شاہر کی تھی۔ آئینہ کی مطرح جنتی مرواہ رعوریت سے مدان ایک و ہم سے سے سدان

آئینہ کی طرح جنتی مرداور عورت کے بدن ایک دوسرے کے بدن میں نظر آئیں گے:

حضرت عکر مدرحمة الله عله یه فرماتے ہیں جنتی مردا پنے چہرے کواپنی بیوی کے چہرہ میں وکیجے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرہ کومرد کی کلائی میں دیکھے گی ، مردا پنے چہرہ کو بیوی کے سینے میں دیکھے گی ، مردا پنے چہرہ کواس کی کلائی میں میں دیکھے گی ، یہ اپنے چہرہ کواس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرہ کواس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرہ کواس کی بنڈلی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرہ کواس کی بنڈلی میں دیکھے گی ، یہ بیوی الیی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں ستر رنگوں میں تبدیل ہوگی۔ (صفة الجنة ابن الجالات الدنیا: ۲۸۳۔ ذوا کدابن البارک: ۲۵۲)
حورکی جوتی :

ابوعمران سندی رحمة الله فر ماتے ہیں کہ میں مصر کی فلاں جامع مسجد میں تھا میرے دل

میں نکاح کا خیال آیا اور میر اپکاار اوہ ہو گیا، اس وقت قبلہ کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوا ویسامیں نے بھی نہیں ویکھا تھا اور اس میں سے ایک ہاتھ ڈکلا اس میں سرخ یا قوت کی ایک جوتی تھی اور اس کا تسمہ سبز زمر د کا تھا اور اس پرموتی بھی جڑ ہے ہوئے تھے ایک ہاتف نے آواز د کی کہ بیاس کی (یعنی تمہاری حور کی) جوتی ہے وہ خود کیسی ہوگی ، اس وقت سے میر ہے دل سے عورت کی خواہش جاتی رہی۔ (روض الریاحین)

# حور کی خوشبوکتنی دور سےمحسوس ہو گی

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں حورعین میں سے ہرحور کی خوشبو پیجاس سال کے سفر سے محسوس ہوگی ۔ (مصنف این ابی شیبہ: ۱۳/۱۰۔ درمنٹور:۲/۱۳)

## جنتی بیوی کاحسن ہر گھری ستر گنا ہوتار ہتا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ جنتی آ دمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جب کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا جب وہ اس کو پی کربیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا تومیری نگاہ میں اپنے حسن میں ستر گنا بڑھ چکی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳/۸۰۱۔ورمنثور:۲/۱۵۵) فائدہ: حسن کا اضافہ جنت میں ہر گھڑی ہوتار ہےگا مرد کے حسن میں بھی۔

# يا قوت ومرجان جيسابلوري جسم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ جنت کی عوتوں میں سے ایک عورت ریشم کے ستر لباس بیک وفت پہنے گی چربھی اس کی پنڈلی کی سفیدی ،اس کا حسن اوراس کا گوداان سب کے اندر سے نظر آر ہا ہو گا اور بیاس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما یا ہے گا تھوئی الم آیا تھو ہے والم تیز ہجائی (الرحمن: ۵۸) گویا کہ وہ حوریں یا قوت اور مرجان ہیں یا قوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تو کوئی دھا گہ لیکراس کے سوراخ سے کھنچ تو اس دھا گے کوٹواس پتھر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے۔ (مصنف این اباشیہ: ۱۰۵/۱۳)

#### آخرت كي اوردنيا كي عورت كامقابله حسن:

ما لک بن دینار رحمته الله علیه ایک روز بصره کی گلیوں میں پھررہے ہتھے کہ ایک کنیز کونہایت جاہ وجلال اورحثم وخدم کے ساتھ جاتے دیکھا آپ نے اسے آ واز دے کریو چھا كه كيا تيرا مالك تحجيم بيتيا ہے؟ اس نے كہا: شيخ كيا كہتے ہو؟ ذرا پھركہو! مالك نے كہا: تیراما لک تجھے بیتیا ہے یانہیں؟ اس نے کہا: بالفرض اگرفروخت بھی کرے تو کیا تجھ حبیبا مفلس خرید لے گا کہا ہاں! تو کیا چیز ہے میں تجھ ہے بھی اچھی خرید سکتا ہوں وہ سن کرمنس یڑی اور خادموں کو تھم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ، خادم لے آیا اینے ما لک کے پاس کئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کوہم تجمی دیکھیں یہ کہہ کر مالک بن دینار کواپنے پاس بلایا دیکھتے ہی اس کے قلب پرایسارعب چھا گیا کہ یو چھنےلگا آپ کیا جاہتے ہیں؟ کہا یہ کنیزمیرے ہاتھ ﷺ دو،اس نے کہا آپ اس کی قیت دے سکتے ہیں؟ فرمایا: اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ میر سے نز دیک تواس کی قیمت تحجور کی دوسر ی گھلیاں ہیں ، بین کرسب بنس پڑے اور یو چھنے لگے کہ بیہ قیمت آپ نے کیوں کرتجو یز فر مائی ؟ کہا اس میں بہت سے عیب ہیں ،عیب دار هی کی قیمت الی ہی ہوا کرتی ہے، جباس نے عیبوں کی تفصیل ہوچھی توشیخ بو لےسنو!جب پیعطرنہیں لگاتی تواس میں بدبو آنے لگتی ہے، جومنہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہوجا تا ہے، بوآنے لگتی ہے اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جو ئیں پڑ جاتی ہیں اور بال پرا گندہ اور غبار آلود ہوجاتے ہیں اور جب اس کی عمر زیادہ ہوگئ تو بوڑھی ہوکرکسی کام کی بھی نہ رہے گی ،حیض اسے آتا ہے، پیشاب، یا خانہ بیکرتی ہے،طرح طرح کی نجاستوں سے بیآلودہ ہے، ہرقشم کی کدورتیں اور رنج وغم اسے پیش آتے رہتے ہیں ، یہ تو ظاہری عیب ہیں۔ اب باطنی سنو! خودغرض اتنی ہے کہتم سے اگر محبت ہے توغرض کے ساتھ ہے ریہ و فا

کرنے والی نہیں اور اس کی دوئی سچی دوئی نہیں، تمہارے بعد تمہارے جائشین سے ایسے ہی لل جائے گی جیسا کہ ابتم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی اور وہ سب با توں میں اس سے فاکق ہے، کا فور، زعفران، مشک اور جو ہر نور سے اس کی پیدائش ہے؛ اگر کسی کھارے پانی میں اس کا آب دہن گراد یا جائے تو وہ شیر ہی اور خوش ذا گفتہ ہوجائے اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سناد ہے تو وہ بھی بول الشے اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہوجائے تو سورت کے کما مندہ ہوجائے تو سورت کے سامنے ظاہر ہوجائے تو سورت شرمندہ ہوجائے اور جو تاریکی میں ظاہر ہوتو اجالا ہوجائے اور اگروہ پوشاک وزیور سے آراستہ ہوکر دنیا میں آجائے تو تمام جہاں معطر ومزین ہوجائے، مشک اور زعفران کے باغوں اور یا تو ت ومرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش یائی ہے اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے اور سنیم ومرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش یائی ہے اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے اور سنیم کے پانی سے غذا دی گئی ہے اپنے عہد کی پوری ہے دوئی کونباہے والی ہے، ابتم بتاؤ کہ ان میں سے کوئی خرید نے اور طلب ہے کہا کہ جس کی آپ نے مدح وثنا کی ہے؛ ہی خرید نے اور طلب کے متحق ہے۔

شیخ نے فرمایا: اس کی قیمت ہروقت ہر خص کے پاس موجود ہے اس میں کچھ بھی خرج نہیں ہوتا؛ پوچھا کہ جناب فرمائے اس کی قیمت ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کی قیمت ہے کہ دات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کا موں سے فارغ ہوجا وَاور نہایت اخلاص کے ساتھ دور کعت پڑھو اور اس کی قیمت ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا چناجائے تو اس وقت کس بھو کے کو فالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کہ واور اس کی قیمت ہے کہ داہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہو اسے اٹھا کر داستہ سے پرے جھینک دیا کرو اور اس کی قیمت ہے کہ اپنی عمر کوئنگ دئی اور اسے اٹھا کر داور وار اس کی قیمت ہے کہ اپنی عمر کوئنگ دئی اور فقر وفاقہ اور بھد رضرورت سامان پراکتفا کرنے میں گزار دو اور اس کا تمرہ ہے کہ اپنی عمر کوئنگ وگی بالکل جین الگ کر دو اور جنت میں جو آرام وراحت کی دولت اپنالو؛ پھراس کا ثمرہ ہے ہوگا کہ کل تم بالکل جین سے ہوجاؤ گے اور جنت میں جو آرام وراحت کا مخزن ہے عیش اڑ اؤ گے۔

اس شخص نے من کرکہا: اے کنیز! سنتی ہے؟ شیخ کیا فرماتے ہیں؟ سی ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا: بی کہتے ہیں اور فیرخواہی کی بات ارشاو فرماتے ہیں ، کہاا گریجی بات ہے توہیں نے تیجے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد شخصے دی اور غلاموں سے کہا: کہتم کو بھی آزاد کیا اور فلاں فلاں زمین تمہارے تا م کردی اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا؛ پھر دروازہ پرسے ایک بہت موٹے کیڑے کو سیخے لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کراسے پہن لیا، اس کنیز نے برحال دیکھ کرکہا تمہارے بعد میراکون ہے؟ اس نے بھی اپنالباس سب بھینک دیا اور ایک موٹا کی ٹرائی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوگئی ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بیرحال دیکھ کران کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر باد کہہ کررخصت ہوئے اور ادھرید دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگئے اور عبادت میں عبان دیدی ، رحمہا اللہ۔ (روش الریاسی)

اذان کی آواز پرحور کی زیب وزینت اور دعاء کی قبولیت کامژه:

حدیث: حضرت یزید بن ابی مریم سلونی رحمته اللّه علیه فرماتے ہیں مجھے بیہ بات پینچی ہے کہ جناب رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

كُلَّمَا كَاْدَى الْهُنَادِى فُتِحَتْ أَبوابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ اللَّعَاءُ وَتَزَيَّنَ الْحُوْدِ الْعَيْنِ - (البدورالعافره:٢٠٥٢، بحاليش سعيدين منصور)

ترجمہ: جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دعاء کوقبول کیا جاتا ہے اور حور بناؤسنگھار کرتی ہے۔

فائدہ: مطلب میہ ہے کہ اذان چونکہ نماز کے لیے دی جاتی ہے اورلوگ اس کوئن کرنماز ادا کرنے آتے ہیں اس لیے ان کے اعمال کے آسان پر چڑھنے کے لیے آسان کے درواز ہے کھول دئے جاتے ہیں اور چونکہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے دعاما نگنے والے کی دعامجی اس وقت قبول ہوتی ہے اور کس بھی نیک عمل کی قبولیت پران بیاہی حوروں کو جوابھی کسی مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہوئی ہوتیں زیب وزینت کرتی ہیں کہ نتایداس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ اس نیک عمل کو تبول کرنے کی وجہ سے منسوب کر دیں اور جوحوریں پہلے سے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں وہ اپنے خاوند کے نیک اعمال کرنے کی خوشی میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجہ ہیں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جنتی شو ہر کومزید نیک میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجہ ہیں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جنتی شو ہر کومزید نیک اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے اذان کے وقت ہارسنگھار کرتی ہیں ، واللہ اعلم۔

د نیا کی عورت حور سے ستر ہزار گناافضل ہوگ:

حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ اللّٰد کا دوست ایک تخت پرجلوہ افروز ہوگا اس تخت کی بلندی پانچ سوسال کےسفر کے برابر ہوگی جیسا کہاںٹد تعالی ارشادفر ماتے ہیں **وَفُرُ مِیْ**ں مَّرَّ فَوْعَةِ اور تخت ہوں گے بلند، فرمایا کہ بیرتخت یا قوت احمر کا ہوگا ، اس کے زمر د اخضر کے دویر ہوں گےاور تخت پرستر بچھونے ہوں گےان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور استرموٹے ریشم کا ہوگا ؛ اگراو پر کے حصہ کو پنیچے کی طرف لٹکا یا جائے تو جالیس سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچے،اس تخت پرایک تجلہ عروسی ہوگا جولؤلؤ موتی سے بنا ہوگا اس پرنور کے ستریر دے ہوں گے اس کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ہُمْہ وَ أَزْوَا جُهُمْہِ فِی طِللَالِ عَلَى الْأَرَّا لِيْكِ مُتَّكِئُونَ (يُس:٥٦) ترجمه:جنتی حضرات اوران کی بیویاں سایوں میں حجلات عروی میں ٹیک لگائے بیٹے ہوں گے یہاں سابوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں، بہ جنتی اسی طرح سے اپنی بیوی سے بغلگیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہور ہی ہوگی اور نہ مر داس ہے سیر ہور ہا ہوگا یہ بغلگیری کاعرصہ جالیس سال تک ہوگا،اجا نک پیراپنا سراٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کوجھا نک لے گی اور اس کو یکار کر کہے گی: اے دوست خدا! کیا ہمارا آپ میں کوئی حصنہیں ہے؟جنتی کہے گا اے میری محبوبہتم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان بیویوں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے: وَلَدَیْنَا مَرْ نید ہمارے پاس اور بھی ہیں؛ چنانچہ اس کا

وہ تخت یاسونے کی دو پروں والی کری اڑکرائی ہوی کے پائی پہنچ جائے گی، جب بیجنتی اپنی اس ہوی کود کیھے گا تو وہ اس پہلی ہوی سے نور کے ایک لاکھ حصے زیادہ حسین ہوگی، بید اس سے بھی چالیس سال تک بغلگیرر ہے گا نہ بیاس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتا تا ہوگا جب بیاس سے سراٹھا کرد کیھے گا تو اس کے کل میں ایک نور اشکارا مارے گا تو بیر جیرا ان اور سٹشدررہ جائے گا اور کہے گا سجان اللہ کیا کسی شان والے فرشتے نے جھا نک کرد کھا جو تا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کوجواب دے گا جب کہ بید جنتی نور کی ایک کری پر جیٹھا ہوگا اس کے اور فرشتہ کے درمیان سز سال کا فاصلہ ہوگا بی فرشتہ بیاتی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا، نہ توکسی فرشتہ نے تیری زیارت کی ہے اور نہ ہی تجھے تیری دیارت کی ہے اور نہ ہی تجھے تیری دیارت کی ہوری کا میر بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہے؟ ای نے آپ کی طرف جھا نک کرد کھا ہے وہ بی جو آپ نے آپ کی طرف جھا نک کرد کھا ہے وہ بی جو آپ نے آپ کی طرف جھا نک کرد کھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ جو آپ نے اپنی کے اپنی کے اپنی کے اپنی کے اپنی کی طرف جھا نک کرد کھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ جو آپ نے اپنی کے اپنی کے اپنی کے اپنی کی طرف جھا نک کرد کھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ جو آپ نے اپنی کے اپنی کی طرف جھا نک کرد کھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے یہ جو آپ نے اپنی کے اپنی کی کھر میں دیکھا ہوانور ہے۔

چنانچہ بیجنتی اس طرف اپناسراٹھا کردیکھے گا تووہ کیے گی: اے ولی اللہ! کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ تو وہ پو جھے گا ہے میری دوست! آپ کون ہیں؟ وہ کیے گی: اے ولی اللہ! میں ان بیو یوں میں ہے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں:

فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَاأُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُن - (الجرة: ١٤)

ترجمہ: کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کررکھی ہوئی ہیں۔فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کراس کے پاس پہنچ جائے گا جب بیاس سے ملاقات کریگا توبیہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے ایک لاکھ گنا بڑھی ہوئی ہوگی؛ کیونکہ اس عورت نے (دنیا میں) روز ہے بھی رکھے تھے نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ عزوجل کی عبادت بھی کی تھی، یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل

موگی؛ کیونکہ وہ تومحض پیدا ہی ہوئی ہوں گی (اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی) پیجنتی اس ہے جالیس سال تک بغل گیر ہوگا نہ تووہ اس سے تھکے گی اور نہوہ اس سے سیر ہوگا ، جب بہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تواس نے یا قوت کی یازیب پہن رکھے ہوں گے، جب اس سے قربت کی جائے گی تواس کی یازیوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سی جائیں گی جووہ اس کی ہتھیلی کومس کرے گا تو وہ ہڑی کے گودے سے زیا دہ نرم ہوگی اور اس کی تھیلی سے جنت *کے عطر* کی خوشبوسو تنگھے گا ،اس پرنور کی ستر پوشا کیں ہول گی اگران میں ہے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تومشرق دمغرب کے درمیانی حصہ کوروثن کردے ، ان کونور سے پیدا کیا گیاہے پوشا کوں یر پچھ سونے کے کنگن ہوں گے، پچھ جاندی کے کنگن ہو نگے اور پچھ لؤلؤ کے کنگن ہوں گے، یہ یوشا کیں مکڑی کے جال سے زیاوہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تضویر سے زیاوہ ہلکی پھلکی ہوں گی ،ان بوشا کوں کی نفاست اتناز یادہ ہوگی کہاس بیوی کی پینڈ لی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رفت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی ، پوشا کوں کے دائیں آسٹین پرنور سے يه لكها وكا الْحَيْمَ كُذِي الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ (الزمر: ٤٨٧) سب تعريفين ال الله كي بين جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھا یا اور بائیں آسٹین پرنور سے لکھا ہوگا ا**کچنیٹ** یلکھ ا**لَّنِ ہی أَذْهَب** عَتًا الْحَوَّىٰ (فاطر: ٣٣) سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے ثم کودور کیا اس کے حَكَر يرنور سے لكھا ہوگا حبيبي أنالك لاأديد بك بدلا (اے ميرے دوست! ميں آپ كى ہوں میں آپ کی جگہ کسی اور کوئیس جا ہتی ) اس عورت کا سیندمر د کا آئینہ ہوگا، یہ عورت یا قوت کی ا طرح صاف شفاف ہوگی ،حسن میں مرجان ہوگی ،سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی اینے خاوند کی عاشق ہوگی ، پچپیں سال کی عمر میں ہوگی ، کشادہ دانتوں والی اگرمسکرائے گی تواس کےا گلے دانتوں کا نور چیک اُٹھے گا؛ اگرمخلو قات اس کی گفتگوس لیں تو اس پرسپ نیک و بدد بوانے ہوجائیں، جب بیجنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تواس کی پینڈ لی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے لاکھ گنا زیادہ ہوگا اور اس کی ران کا نور (اورحسن) اس کی پنڈلی سے ایک لاکھ گنا

زیادہ ہوگا ہمرین کاحسن اورنوراس کی رانوں سے ایک لاکھ گنازیادہ ہوگا اوراس کے بیٹ کاحسن اورنور اس کے سینے کاحسن اورنور اس کے بیٹ کاحسن اورنور اس کے بیٹے کاحسن اورنور اس کے بیٹے کاحسن اورنور اس کے بیٹے سے ایک لاکھ گنازیادہ ہوگا ، اس کے چہرہ کاحسن اورنوراس کے سینے سے ایک لاکھ گنازیادہ ہوگا ، اس کے چہرہ کاحسن اورنوراس کے سینے سے ایک لاکھ گنازیادہ ہوگا ؛ اگریہ دنیا کے سمندروں میں اپنالعاب ڈالدیں تو یہ سب شیریں ہوجائیں ؛ اگریہ گھرکی حجمت سے دنیا کی طرف جھا نک کردیکھ لے تواس کا نور اورحسن سورج اور چاندی کے نورکو ماندکرد ہے۔

اس پریاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس پر دُرّ ومرجان کا جڑاؤ ہوگا ، اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی ایک لا کھ زُلفیں ہوں گی ، بیرزلفیں بعض تونور کی ہوں گی ،بعض یا توت کی بعض لؤلؤ کی اوربعض زبرجد کی اوربعض مرجان کی اوربعض جواہر کی ،ان کوزمر د اخضراوراحمر کے تاج بہنائے گئے ہوں گے،رنگارنگ کےموتی ہوں گےجن سے ہرطرح کی خوشبوئیں بھوٹتی ہوں گی ، جنت کی ہرخوشبواس کے بالوں کے بنیچے ہوگی ، ہرا یک زلف کے دروجواہر جالیس سال کی مسافت سے حیکتے ہوئے نظر آئیں گے، بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا اس کی چھچھکی طرف ایک لا کھ مینٹر ھیاں اس کے بالوں کی ہوں گی، یہ زلفیس اور مینڈھیاں اس کے بالوں کی ہوں گی ، بیزلفیں اورمینڈھیاں اس کےسینہ پریڑتی ہوں گی مچمراس کی سرین پر بیڑتی ہوں گی مچراس کے قدموں تک لٹکی ہوں گی حتی کہ وہ ان کو کستوری یر تھسٹتی ہوگی (جس کواس نے اٹھار کھا ہوگا) اور اس کے یا نمیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا؟ پھراس کی پشت کی طرف بھی ایک لا کھنو کرانیاں ہوں گی ہرایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھارتھی ہوگی ،اس بیوی کے آ گےایک لا کھۆلو کرانیاں چکتی ہوں گی اوران کے یاس موتیوں کی انگہیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گی ان کی خوشبو جنت میں سوسال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی ، اس کے گردسدار ہنے والے کڑ کے ہوں گے ان یر بھی موت نہ آئے گی گو یا کہ وہ موتی ہوں گے جواپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہو**ں** 

گے، یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہوکراس کی جیرت اور سرور کامزہ لے دہا ہوگی اور اس سے مسرور ہوکراس پرفدا ہورہی ہوگی؛ پھراس سے کہے گی اے خدا کے دوست! آپ رشک وسرور بیں اور ملاحظ فر ماہیے؛ پھروہ اس کے سامنے ایک ہزار طرح کی چال کے ساتھ چل کردکھائے گی ہرایک چال سے ساتھ چل کردکھائے گی ہرایک چال میں نور کی ستر پوشا کیس نمودار ہوتی رویں گی، اس کے بالوں کوسلجھائے والی اس کے ساتھ ہوگی، جب وہ چلے گی تو ناز ونخرہ سے چلے گی بل کھا کر چلے گی، شرم کودر میان سے اٹھا کر چلے گی، شرم کودر میان سے اٹھا کر چلے گی رقص کرتے ہوئے چلے گی اس پرخوبصورت ہوکر خوشی اور مستی دکھا ہے گی اور مستی دکھا ہے گی اور مستی دکھائے گی اور دونوں طرف کی نوکر انیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی اور دونوں طرف کی نوکر انیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی اور دونوں طرف کی نوکر انیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی تو اس کی سب کنیز ہی ہی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی تو اس کی سب کنیز ہی ہی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی ہے جب وہ اپنیا رُخ سامنے کر بے گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی جب وہ اپنیا رُخ سامنے کر بے گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی جب وہ اپنیا رُخ سامنے کر بے گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا تھی گی تو اس کی سب کنیز ہیں بھی اس کے ساتھ ہی گوم

اللہ تعالی جل شانہ نے اس کوا ہی شکل میں (جنت میں جانے کے لیے دوسری بار) اس طرح

ہیدا کیا ہوگا کہ اگروہ اپنار کن زیبا سامنے کرئے تو وہ بھی سامنے رہے اور اگر پشت پھیرے
توجھی اس کا چبرہ سامنے رہے نہ تواس کا چبرہ اس کے خاوند سے ہنے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا،
جنتی اس کی ہرش و کیھے گا، جب وہ ایک لا کھا نداز کے چلنے کے بعد پیھے گی تواس کے سرین تخت
سے باہر نکل رہے ہوں گے اور اس کی زلفیں اور مینٹر ھیاں لئک رہی ہوں گی، ان پر کیف مناظر
حسن کو د کیھر کرولی اللہ ایسا ہے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالی نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا
ہوتا تو یہ نوش کے مارے مرجا تا ؟ اگر اللہ تعالی نے اس کوطافت برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس طرف
اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھوجائے ، بیا ہے خاوند سے کہ گی : اے ولی اللہ!
اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھوجائے ، بیا ہے خاوند سے کہ گی : اے ولی اللہ!
فریب عیش کر وجنت میں موت کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ہے۔ (اماماین الجوزی: ۱۹۲۳)

حوصلہ بیت ہے یاں ضبط و شکیبائی کا

## جنتی بیویوں کا **تذکرہ قرآن پاک میں**

نيك اعمال كے بدله ميں ياك بيويان:

اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں : وَبَدِّیرِ الَّذِینَ اَمَنُوا وَعَیلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْیِجًا الْآئِجَارُ کُلُّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَوْ رِزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقُهَا مِنْ تَمَرَوْ رِزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقُهَا مِنْ تَمَرَوْ رِزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقُهَا مِنْ الْحَدِی مِنْ تَحْیِجًا الْرَقُول کِوجُوایان لائے اور نیک کام کے اس ترجمہ: اور خوشخری سناویجئے! آپ ان لوگوں کوجوایان لائے اور نیک کام کے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بختیں ہیں کہ چلق ہوں گی ان کے نیچ سے نہریں، جب بھی و بیئے جو بھی والوگ ان بہشتوں میں سے سی پیلے اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملکا جاتا اور ان کے واسطے ان بہشتیوں میں سے بیجلے اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملکا جاتا اور ان کے واسطے ان بہشتیوں میں سے بیویاں ہوں گی صاف یاک کی ہوئی اور وہ لوگ ان بہشتیوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔

### ونیا کا چھوڑنا آخرت کاحق مہرہے:

حضرت بیجی بن معاذ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کوچھوڑ نامشکل ہے؛ مگر آخرت کے انعامات کافوت ہوجانا بہت زیادہ شدید ہے؛ حالانکہ دنیا کا حچھوڑ نا آخرت کاحق مہر ہے۔(تذکرۃ القرطبی:۴۷۸/۲)

# مسجد کی صفائی حور عین کاحق مہرہے:

حدیث: جناب حضرت انس رضی اللّه عنه روایت ہے که سید دوعاکم حضرت محمصلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

> كُنْسُ المَسَاجِدِ مُهُورُ الحُورِ الْعِين - (تذكرة القرطبي: ۲۵۸/۳) ترجمہ: مسجدوں كوصاف كرنا حورتين كے قل مهر بيں -

#### راسته کی تکلیف ده چیز هٹانااورمسجد صاف کرنا:

حدیث: حضرت علی رضی اللّٰدعنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارتاد فرمايا بيأعلى أعط الحور العين مهورهن إماطة الإذي عن الطريق وإخراج القمامة من المسجى فذلك مهر الحور العين - (مندالفردوس ديلي: ٨٣٣٥) ترجمہ:اے مکی!حورعین کے حق مہرا دا کروراستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اورمسجد ہے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ ؛ کیونکہ یہ حورعین کے مہر ہیں۔

تھجوروں اوررونی کے ٹکڑا کا صدقہ:

حدیث:حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نه ارشادفر ما يا: مهور الحور العين قبضات التهر وفلق الخيز - (تذكرة الرسي: ١٤٩/١٠ بوالغلي) تر جمه بمٹھی بھر تھجوریں اورروٹی کافکڑا (صدقہ کرنا) حورعین کاحق مہر ہیں۔

فائدہ:اگراخلاص کے ساتھ بیتھوڑ اسامال خرج کیا ہے تب بیفضیات حاصل ہوگی۔ معمولی سے صدقات کرنے میں جنت کی حوریں:

حضرت ابوہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہتم میں ہے ہرایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلہ میں شادی کر لیتا ہے ؛ مگر حورعین کوایک لقمہ اور تھجور اور معمولی سے کیڑے (كصدقدندكرنے كى وجه) سے چھوڑ ديتا ہے۔ (تذكرة القرطبي:٢٠٩/٢)

جار ہرار حتم قرآن کے بدلہ میں حورعین خریدنے والے کی حکایت:

حضرت محمد بن نعمان مقری رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جلاالمقر ی رحمة الله علیہ کی خدمت میں مکہ میں مسجد حرام میں حاضرتھا کہ ہمارے پاس سے ایک طویل قد کاضعیف حبشہ کا بوڑ ھاشخص گذرا پرانے کپڑے بہن رکھے تھے،حضرت جلااس کے پاس تشریف لے گئے اور کچھدیراس کے پاس رہے پھر ہمارے پاس لوٹ آئے اور فر مایا کیاتم اس شیخ کوجانتے

ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں ، فر مایا اس نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے چار ہزار ختم کے عوض میں ایک حور عین خریدی ہے ، جب اس نے چار ہزار ختم پورے کر لیے ہے ہو؟ اس نے اس حور کے زیور اور ملبوسات سمیت خواب میں دیکھا اور پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ اس نے کہا:
میں وہی حور ہوں جس کوآپ نے اللہ تعالیٰ سے چار ہزار ختم قرآن کے بدلہ میں خرید اہے یہ تواس کی قیمت ہوگئ آپ نے جھے تحفہ کیا دیا ہے؟ اس شخ نے کہا کہ ایک ہزار ختم قرآن کا ، حضرت جلار حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: چنا نچہ اب یہ اس کے تحفہ میں لگا ہوا ہے (یعنی اس کے حضرت جلار حمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: چنا نچہ اب یہ اس کے تحفہ میں لگا ہوا ہے (یعنی اس کے لیے ایک ہزار ختم قرآن پورے کر رہا ہے )۔ (تذکرة القربی: ۲۹/۲) میں موروں کا طلب گار کیوں سوئے ... حکایت:

حضرت بحنون رحمة القدعلية فرماتے ہيں كه مصر ميں ايك آدمى رہتا تھا نام اس كاسعيدتھا اس كى والدہ عبادت گذارخوا تين ميں سے تھيں جب شخص رات كونوافل كے ليے كھڑا ہوتا تھا اور تھا تواس كى والدہ اس كے بيچھے كھڑى ہوا كرتى تھيں جب اس آدمى پر نيند كا غلبہ ہوتا تھا اور نيند كے غلبہ سے او تكھنے لگتا تھا تواس كى والدہ اس كوآ واز ديكر كہتى تھيں: اے سعيد! وہ شخص نہيں سوتا جودوز خے ہے ڈرتا ہے اور حسين وجميل حوروں كونكاح كا پيغام دے ركھا ہو؟ چنا نچہ وہ اس سے مرعوب ہوكر سيد ھا ہو جاتا تھا۔ (تذكرة القرطبی: ۲۰ / ۲۰ ما)

# تبجد حور کاحق مہرہے:

حضرت ثابت رحمة الله عليه سے منقول ہے كه مير ہے والدگرا مى رات كى تاريكى ميں كھڑ ہے ہوكے عبادت كرنے والے حضرات ميں سے تھے، يہ فرماتے ہيں ميں نے ايك خواب ميں ايك اليى عورت كوديكھا جودنيا كى عورتوں سے ميل ومشابہت نہيں كھاتى تھى، ميں نے اس سے يوچھاتم كون ہو؟ اس نے جواب ديا ميں حور ہوں الله تعالى كى باندى ہوں، ميں نے كہاتم اپنا نكاح مجھ سے كردو؟ اس نے جواب ديا ميں حور ہوں الله تعالى كى باندى ہوں، ميں نے كہاتم اپنا نكاح مجھ سے كردو؟ اس نے كہاتہ ہے مير سے نكاح كا پيغام مير ہے

پر در دگار کے حضور پیش کریں اور میراحق مہرا دا کریں ، میں نے پوچھاتمہاراحق مہر کیا ہے؟ تواس نے کہا: طویل تنجد پڑھنا؛ ای مواقعہ کے لیےلوگوں نے بیا شعار کیے ہیں \_

> ياخاطب الخورفى خِدُرها وطالبًاذاك علىقَدرها انُهضُ بجملاتَكُنُ وانيًا وجاهد النفس على صبرها وجانب الناسوار فضمم وحالف الوحدة فى ذكرها وقُمْإِذا الليكُبَدَا وَجُمُه وصمنهارًا فهومت مهرها فلورأت عيناك إقبالها وقدبدت رمانتا صدرها وهيتماشىبينأترابها وعقدها يشرق في نحرها لمان في نفسك هذا الذي

#### راهفيدنياكمنزهرها

ترجمہ: (۱)اے حور کواس کی با پر دہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے! اور اس کواس کے عالی مقام کے باوجود اس کی طلب کرنے والے!(۲) کوشش کرکے کھڑا ہوجا سست مت ہواور اپنے کومبر کا جہاد سکھا (۳) اور لوگوں سے کنارہ کش رہ بلکہ ان کوچھوڑ دے اور حورکی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قشم کھالے(۳) اور لوگوں اپنا چہرہ دکھائے تو تو کھڑا ہوجا (عبادت کے لیے) اور دن کوروزہ رکھ بیاس

حور کا حق مہر ہے (۵) جب تیری آئٹھیں اس کوا پنے سامنے دیکھیں گی اور اس کے سینے کے انار ظاہر نظر آئٹیں گے(۱) اور بیا پنی ہم جولیوں کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اس کا ہاراس کے سینے پر چیک رہا ہوگا (۷) تو جو کچھ تیر لے نفس نے دنیا میں دنیا کی رعنائیاں اور حسن و جمال کودیکھا تھاسب بے قیمت نظر آئے گا۔

عبادت کے ساتھ بیدارر ہے سے حوروں کے ساتھ میش نصیب ہوگا:

حضرت مضرالقاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں اپناوظیفہ پورا کئے بغیر سوگیا توخواب میں ایک لڑکی کودیکھا گویا کہ اس کا چرہ ہاہ تمام ہے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اس نے کہا: اے فیخ! آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں، میں نے اس کو کھولا تو اس میں بیلھا ہوا تھا،اللہ کی قسم! میں جب بھی اس کو یا دکرتا ہوں میری نینداڑ جاتی ہے ہے۔

ألهتك اللذائذ والأمانى عن الفردوس والظل الدوانى ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقران

ترجمہ: (۱) تجھے لذتوں اورخوا ہشات نے بے پر واہ کر دیا ہے، جنت الفر دوس سے اور جھکے جھکے ساپوں سے (۲) اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے بالا خانوں میں حسین ترین عورتوں کے ساتھ پر قیش زندگی گزارنے سے (۳) اُٹھ بیدار ہوجا اپنی نیند سے کیونکہ نیند کرنے کے بجائے قرآن پاک کے ساتھ تہجد پڑھنا بہتر اورخوب ہے۔

#### حضرت ما لك بن دينار رحمة الله عليه كاوا قعه:

حضرت ما لک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے چندوظا کف ایسے ہتھے جن کومیں ہررات پورا کر کے سوجا تا تھا ،ایک رات میں ویسے ہی سوگیا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن وجمال کی ملکہ حسین لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ ہے اس نے کہا: کیا آپ اس کواچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! تو اس نے وہ رقعہ مجھے دیدیا اس رقعہ میں بیا شعار کھے ہوئے تھے۔

لَهَاكَ النومُ عن طلبِ الأمان وعن تلك الأوانِس فى الجنانِ تعيشُ مخلدًا لاموت فيها وتلهو فى الخيام مَعَ الحِسانِ تنبَّهُ مِن منامك إنَّ خَيرًا مِن النَّومِ التهجى بالقُرَانِ

ترجمہ: (۱) آپ کونیند نے اپنی (جنت کی) خواہشات کی طلب سے بے فکر کررکھا ہے اور جنتوں میں محبت کرنے والی دوشیزا وک سے بھی (۲) آپ (جنت میں) ہمیشہ زندہ رہیں گے اس میں موت کمی نہ آئے گی، آپ خیموں میں حسین وجمیل ہویوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے (۳) بیدار ہوجا نے اپنی نبیند ہے؛ کیونکہ نبیند سے بہتر تہجدادا کرنا ہے، قرآن پاک کی قراُت کے ساتھ۔ موجا ہے اپنی نبیند سے بہتر تہجدادا کرنا ہے، قرآن پاک کی قراُت کے ساتھ۔ حسن و جمال میں میکنا بن محض کرگانے والیوں کا مہر

شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شوق میں برابر ساٹھ سال تک روتے رہے تھے، ایک شب انہو ں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نہر کا ایک کنارہ مشک خالص سے بہدر ہا ہے اس کے دونوں کناروں پرلؤلؤ کے درخت ہیں جوسونے کی شاخوں کے ساتھ لہلہار ہے ہیں ،اتنے میں چندلڑ کیاں حسن و جمال میں یکتا بن کھن کرآئیں اور پکار پکار کریے الفاظ گانے لگیں: شُعان المستّح بكل لسان، سِعانه الموجود بكل مكان، سِعانه الدائم في كل الأزمان، سِعانه سِعانه ـ

ترجمہ: یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی ہرزبان پاکی بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر خانہ میں ہمیشہ رہنے والی ہے پاک ہے وہ ، چو ہر جائہ موجود ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانہ میں ہمیشہ رہنے والی ہے پاک ہے وہ ، پاک ہے وہ میں نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہے ۔ سے ایک مخلوق ہیں ، میں نے پوچھاتم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے بیرجواب دیا ہے ۔ فد انا إللهُ الناس دہ جمعید ہمید ۔ فد انا إللهُ الناس دہ جمعید ہمید ۔ فور انا إللهُ الناس دہ جمعید ۔ فد انا إللهُ الناس کے قدم ۔ فد انا المان کے قدم ۔ فد انا المان کی کے قدم ۔ فد انا المان کے قدم ۔ فد انا المان کی کے دور انا المان کے دور انا المان کی کے دور انا کی کے دور انا کی کے دور انا المان کی کے دور انا کی کے دور کی کے دور انا

وتسرىهمومُ القومِ والناسُ نُؤَمُر

ترجمہ: (۱) ہمیں لوگوں کے معبود اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگارنے اس
قوم کے لیے پیدا کیا ہے جورات کو (اپنے پروردگار کے سامنے عبادت کے لیے) قدموں
پر کھڑے رہتے ہیں (۲) اپنے (معبود) رب العالمین سے اپنے حق کے حصول کے
لیے مناجات کرتے ہیں (اللہ تعالی کے ذوق وشوق میں ان کی بیرحالت ہے کہ) شب کوان
کے افکار برابر چلتے رہتے ہیں جب کہ اور لوگ پڑے سور ہے ہوتے ہیں۔
میں نے کہا بس بس! یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی اللہ تعالیٰ آئیسیں ٹھنڈی کریں گے؟
انہوں نے پوچھا: کیا آپنہیں جانے؟ میں نے کہا: اللہ کی شم! میں ان کونہیں جانتا نہوں نے کہا:

جنت کی حورول اورعورتول سے مباشرت وصحبت الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں : وَزَوَّ جُنّا هُمُ رِبِحُودِ عِدِن - (الطور:٢٠) ترجمہ: اور ہم ان جنتیوں کی حورعین سے شادی کرویں گے۔

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَا كِهُونَ - (يْسَ: ٥٥)

ترجمہ: اہل جنت (کا حال ہیہ ہے کہ وہ) بیٹک اس روز (جنت میں) اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، حضرت ابنِ عباس رضی اللّٰہ عنداس آیت کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ کنوار یوں کے پاس جانا ہوگا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے بھی ایسے ہی روایت ہے۔

حضرت عکر مدرضی الله عنداورا مام اوزاعی سے بھی ایسے ہی منقول ہے۔ (البدورالسانرہ:۲۰۹۸) حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے کدایک شخص نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دھاماً دھاماً ولکن لامنی ولامنی قے۔ (طرانی بیر:۲۹۵)

ترجمہ: یعنی خوب جوش سے صحبت کریں گے ندمر دکا پانی نکلے گااور ندموت آئے گی۔ جنتی کے پاس سومر دوں کے برابر طافت:

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یُعْظی الله علیہ وسلم فی الْجَنْتَ فِی الْجِنْتَ مِی الْجَنْتَ فِی الْجِنْتَ مِی الله علیہ وسلم دول کی طاقت دی جائے گی ہمجت کرنے میں۔ ایک ون میں سوعورتوں کے باس جاسکے گا:

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم جنت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ایک مرد ایک دن میں سو کنوار بوں کے پاس جا سکے گا (بزار: ۳۵۲۵، طبر انی بسند صحیح ۲۰ / ۱۳) اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح میں سوعور توں کے پاس جا سکے گا۔

### جنابت كستورى بن كرخارج بوجائے گى:

حدیث: حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ الْبَوْلَ وَالْجَنَابَةَ عَرَقٌ يَسِيلُ عَنْ تَحْتِ ذَوَانِيهِمْ إِلَى أَقْدَامِهِمْ مِشْك ـ (طران ،البدورال فره:٢٠٤٨)

ترجمہ: پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے پنچے سے پسینہ کی شکل میں بہہ کرقدموں تک جاتے جاتے کستوری بن جائے گا۔

# عورت صحبت کے بعد خود بخو دیاک ہوجائے گی:

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

أنطأ في الجنة قال: نعم! والذي نفسي بيدة دهماً دهماً فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا ـ (طراني البروراليافره:٢٠٧٨)

ترجمہ: (کسی نے سوال کیا کہ) کیا ہم جنت میں صحبت بھی کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں! مجھے اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! خوب جوش و فروش سے، جب جنتی اپنی بیوی سے فارغ ہوگا تو وہ پھر پاک اور کنواری ہوجائے گی۔ صحبت کے بعد عورتیں بھر کنوار یال ہوجا تمیں گی

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

ا هُلَ الْجُنَّةِ إِذَا جِامَعُوا نِساءَهُمُ عادُوا أَبُكاراً - (طرانَ مغرنا/٩١) ترجمہ: جنتی جب اپنی بیویوں سے صحبت کرلیں گے تو وہ پھرسے وہ کنواری (جیسی) ہوجا نیگی۔

#### ایک دوسرے سے سیر نہیں ہوں گے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث صور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادُقل کرتے ہیں کہآ ہے نے ارشادفر مایا :

وَٱلَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمَ فِي اللَّهُنِيَا بِأَعْرَفَ بِأَزُوَاجِكُمْ وَمَسَا كِينكُمْ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَزْوَاجِهِمْ وَمَسَا كِنِهِمْ فَيَلُخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِينَ زَوْجَةً مِنَا يُنْشِئُ اللَّهُ تَعَالَى وَاثَنَتَيُنِ مِنَ وَلَدِ آدَمَ لَهُمَا فَضُلُّ عَلَى مَنْ أَنْشَأُ اللَّهُ بِعِبَاكَتِهِمَا فِي الدُّنْيَا يَكُخُلُ عَلَى الْأُولَى مِنْهُمَا فِي غَرُفَةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ عَلَى سَرِيرِ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلِ بِاللَّوْلُو عَلَيْهِ سَبُعُونَ زَوْجًا أَيْ صِنْفًا مِنْ سُنَدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ثُمَّ يَضَعُ يَكَةُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى يَلِيةِ مِنْ صَلَٰدِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَاجِهَا وَجِلْدِهَا وَكُيْهَا وَإِنَّهُ لَيَنَظُرُ إِلَى ثُغٌّ سَاقِهَا كَمَا يَنَظُرُ أَحَدُكُمُ إِلَى السِّلُكِ فِي قَصَبَةِ الْيَاقُوتِ كَبِدُهُ لَهَا مِرْآةً وَكَبِدُهَا لَهُ مِرْآةً، فَبَيْنَا هُوَعِنْدَهَا لَايَمَلُّهَا وَلَاتَمَلُّهُ وَلَايَأْتِيهَا مَرَّةً إِلَّاوَجَلَهَا عَنْرَاءَ مَا يَفْتُرُ ذَكَرُهُ وَلَا يَشْتَكِي قُبُلَهَا فَبَيْنَا هُوَ كَنَلِكَ إِذْنُودِيَ إِنَّاقَلُ عَرَفْنَا أَنَّكَ لَا تَمَلُّ وَلَا ثَمَلُّ إِلَّا أَنَّهُ لَامَنِيَّ وَلَامَنِيَّةَ أَلَاإِنَّ لَكَ أَزُوَاجًا عَيْرَهَا فَيَغُرُجُ فَيَأْتِيهِنَّ وَاحِدَةً بَعُلَ وَاحِدَةٍ كُلَّمَا جَاءَ وَاحِدَةً قَالَتُ وَاللَّهِ مَافِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنْكَ أَوْمَافِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْكَ-(الزواجر عن اقتراف الكبائر، الْأَمْرُ الرَّابِحُ فِي الْجَنَّةِ وَتَعِيمِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: ١١٠/١١، موقع الإسلام)

ترجہ: مجھے اس ذات کی قتم جس نے مجھے تق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کواور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جانے سے زیادہ نہیں جانے ، جنتیوں میں سے ہر مخص اپنی ان بہتر بیویوں کے پاس جائے گا جن کواللہ اتحالی نے (اپنی قدرت تخلیق ہے) نئے سرے سے بیدا کیا ہوگاان میں سے دو بیویاں اولادِ آ دم

میں سے ہوں گی ان دو بیو یوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کواللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا و ہاں لیے کہان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی جنتی مرد ان دونوںعورتوں میں سے ایک کے باس یاقوت کے بالاخانہ میں سونے کے پلنگ یر داخل ہوگا اس پلنگ کولؤلؤ کا تاج پہنا یا گیا ہوگا ، اس بیگم یر موٹے اور باریک ریشم کے ستر جوڑے ہوں گے،جنتی اس کے کندھوں کے درمیان (یعنی پشت پر) اپنا ہاتھ رکھے گا تواس کواس کے سینے کی طرف سے کپڑوں،جلداوراس کے گوشت کے پیچھیے سے نظر آئیگا اور وہ اپنی ہیوی کی پنڈلی کے گود ہے کود کمھتا ہوگا،جس طرح سےتم میں کا کوئی شخص یا قوت کے موتی کے سوراخ میں دھاگے کود کھتا ہے، مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اورعورت کے سینے کے اندر کا حصہ مر د کے لیے آئینہ ہوگا ؛ اسی دوران وہ مر داس ہیوی کے یاس ہوگا، نہ بیہاس سے سیر ہور ہا ہوگا نہ وہ اس سے سیر ہور ہی ہوگی، بیہ جب بھی اس سے مباشرت کریگاوہ اس کوکنواری ( جیسی ) ملے گی نەمرد کانفس ۋھیلا ہوگا نەمورت کی اندام نہانی کوتھکا و ٹ اور تکلیف ہوگی بید دونوں اس حالت میں ہوں گے کہاس کوآ واز دی جائے گی: ہم جانتے ہیں کہ نہ توسیر ہوتا ہے نہ تجھ ہے (بیوی کی )سیری ہوتی ہے؛ کیونکہ ( وہاں ندمرد کا یانی ہوگا نہ عورت کا کہ اس خروج سے خواہش میں فتور آ جائے) بلکہ اس کی اور بیو یاں بھی ہوں گی بیجنتی ان عورتوں میں سے ہرایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا بید جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قشم! جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیزنہیں اور جنت میں میر ہےنز دیک آپ سے زیادہ کوئی چیزمحبوب نہیں۔ ایک خیمه کی کئی حوریں:

حدیث: حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ (ابوموٹیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ) سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: إِنَّ لِلْعَبْمِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُو مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا لِلْعَبْمِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ فَيَطُوفُ عَلَيْهِ لَمَ لَا يَرَى بَعْضُهُ هُمْ بَعْضًا - (بَوَارِی:٣٢٣٣، فَبِرَءَ اللّهُ عَلَيْهِ لَمْ لَا يَرَى بَعْضُهُ هُمْ بَعْضًا - (بَوَارِی:٣٢٣٣، فَبِرَءَ اللّهُ عَلَيْهِ لَمْ لَا يَرَى بَعْضُهُ هُمْ بَعْضًا - (بَوَارِی:٣٢٣، فَبِرَءَ اللّهُ عَلَيْهِ مُولَى بَوْلَدَارِلُولُو كَالْيَكَ فِيمِهِ مُولًا فِسَى كَلِمِ اللّهُ مِيلُ مُوكًى ، اللّهُ مِيلُ مُؤْمِن كَي هُرُوالِيال مُوكَّى بِيانَ كَي بِاسْ جَاتًا مُوكًا بِي هُمْ وَالْمِيل (اسْ حَالَتِ مِنْ ) ايك دوسر ہے کؤہیں دیکھتی مول گی۔ ورسر ہے کؤہیں دیکھتی مول گی۔

جنتی و نیا کی بیویوں کی طرح جنت کی بیویوں سے بھی لطف اٹھا تمیں گے

حدیث: حضرت لقیط بن عامر رضی الله عنه نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم! ہم جنت میں کس کس نعمت سے لطف! ندوز ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا:

عَلَى أَنْهَادٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، وَأَنْهَادٍ مِنْ كَأْسٍ، مَايِهَا مِنْ صُدَاعٍ، وَلانَدَامَةٍ، وَأَنْهَادٍ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَمَاءٍ غَيْرِ آسِ، وَبِفَا كِهَةٍ، لَعَمْرُ وَلانَدَامَةٍ، وَأَنْهَادٍ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَزُوا جُ مُطَهَّرَةٌ، قُلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ: إلَهِكَ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعْهُ، وَأَزُوا جُ مُطَهَّرَةٌ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ: وَلَذَا فِيهَا أَزُوا جُ مُصْلِحَاتُ، قَالَ: الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَنُّوا مِبِنَّ مِثْلَ وَلَذَا فَي اللّهُ الْحَالِينَ مَنْ المَعْلَمُ مِثْلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللل اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللل اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللللللل اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الل

ترجمہ: صاف شفاف شہد کی نہروں ہے اور (شراب کی ) ایسی نہروں کے پیالوں ہے جن میں نہ تونشہ ہوگا نہ ندامت ہوگی اورالیے پانی سے جو بھی خراب نہ ہوگا اور ایسے میوؤں سے تمہارے خدا کی قسم جن کوتم جانے ہو؛ جب کہ وہ ان میوؤں سے بہت بہتر ہوں گے اور پاک صاف بیو یوں سے میں عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہمارے لیے جنت میں اس قابل بیو یاں ہوں گی؟ تو آپ نے ارشاد فر ما یا نیک مردول کے لیے نیک عورتیں ہوں گی وہ ان بیو یوں سے اس طف طرح سے لطف اندوز ہوتے ہواور وہ تم سے لطف اندوز ہوتے ہواور وہ تم سے لطف اندوز ہوں گے بیا صروری ہے کہ وہاں تو الد تناسل نہیں ہوگا۔

# قربت کی لذت جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی:

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ جنتی کی شہوت اس کے بدن میں ستر سال تک جاری رہے گی جس کی وجہ سے ان کوطہارت کی ضرورت پڑے، نہ ہی ضعف ہوگا اور نہ بی قوت میں کی ہوگی ؛ بلکہ ان کی قربت بطورِلذت اور نعمت کے ہوگی جس میں ان کوسی بھی قتم کی کوئی آفت اور دکھ نہ ہوگا۔ (سماب انو حید ابن فزیرہ: ۱۸۷۔ زادالعاد: ۳/ ۲۷۷) جنت میں مردعورت کا کیا قد ہوگا ؟

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللّٰہ علیہ کے مذکورہ ارشاد کواس طرح سے نقل کیا ہے کہ جنت میں مرد کا قدسترمیل کے برابر ہوگا اور عورت کا تیس میل کے برابر ہوگا اور عورت کا تیس میل کے برابر ہوگا اس عورت کے سرین حشک زمین کی طرح پیا سے ہوں گے ،مرد کی شہوت عورت کے جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی جس کی اس کولذت محسوس ہوگی ۔ (صفۃ الجنۃ ابن الی الدنیا: ۲۷۱)

# مردفعه د میصنے سےنی خواہش پیدا ہوگی:

حضرت ابراہیم مخفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا وہاں اولا د نہ ہوگی ،فر مایا کہ جنتی آ دمی جب ایک مرتبہ اہلیہ کود یکھے گا تو اس سے اس کی خواہش ہوگی پھر دوبار ہ دیکھے گا تو اورخواہش پیدا ہوگی۔ (مصنف این الیشیہ: ۱۱۲/۱۳)

#### (۱۲۵۰۰) بیویوں سے قربت:

حضرت عبدالرحمن بن سابط رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ جنتی مرد كی پائچ سوحوروں سے اور جار ہزار كنوار بول اور آٹھ ہزار ( دنیا كی ) شادى شدہ عورتوں سے شادى كی جائیگی، ان عورتوں ميں سے ہرایک سے وہ جنتی دنیا كی عمر كے برابر بغلگير ہوگا ان دونوں ( بغلگير ہونے والوں ) ميں سے ہرایک سے وہ جنتی دنیا كی عمر كے برابر بغلگير ہوگا ان دونوں ( بغلگير ہونے والوں ) ميں ہے كوئی ایک دوسر ہے ہے كوئی روک ٹوک نہيں كر بگا ( ندمر دبيوى كونه بيوى مردكو ) اس كے بعداس سے قربت كر بگا اور وہ دنیا كی تمام عمر كے برابر بھی این قربت كو پورانہ كر بگا ( بلكہ

اس سے بھی زیادہ عرصہ اس کے پاس جائے گا) اس طرح سے اس کے پاس کوئی برتن ( کھانے پینے وغیرہ کا) پیش کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا اس سے بھی دنیا کی تمام عمر کے برابرلذت حاصل کرنے میں سیری نہیں ہوگی۔(صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا:۲۷۲،البعث والنشور)

## جنتی ایک سے ایک حور کی طرف چرتارہے گا:

حدیث:حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں مجھے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بيان فرمايا: حَدَّثَيْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَنْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحَوْرَاءِ فَتَسْتَقُبِلُهُ بِالْمُعَانَقَةِ وَالْمُصَافَحَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ!، لَوْأَنَّ بَعْضَ بَنَانِهَا بَلَا لَغَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّهْسِ وَالْقَهَرِ، وَلَوَّأَنَّ طَاقَةً مِنْ شِعْرِهَا بَلَثُ لَمَلاَّثُ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِب مِنْ طِيبِ رِيجِهَا، فَبَيْنَا هُوَمُتَّكِئُ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَةٍ إِذْأَشُرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِن فَوْقِهِ، فَيَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْ أَشْرَفَ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِذَا حَوْرَاءُ تُنَادِيهِ: يَاوَلِيَّ اللَّهِ أَمَالَنَا فِيكَ مِنْ دُولَةٍ ؛ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتِ يَاهَذِيهِ ؛ فَتَقُولُ: أَنَامِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ فَيَتَحَوَّلُ عِنْدَهَا، فَإِذَاعِنْدَهَا مِنَ الْجَهَالِ وَالْكَمَالِ مَالَيْسَ مَعَ الْأُولَى، فَبَيْنَا هُوَمُتَّكِئٌ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَتِهِ إِذْأَشُرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، فَإِذَا أُخُرَى تُنَادِيهِ: يَاوَلِيَّ اللَّهِ أَمَالَنَا فِيكَ مِنْ دُولَةٍ؛ ِ فَيَقُولُ: مَنَ أَنْتِ؛ فَتَقُولُ : أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفْسٌ مَّاأُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ فَلَايَزَالُ يَتَعَوَّلُ مِنْ زَوْجَةٍ إِلَى **زُ وَجَهَةٍ ۔** (مجمع الزوائد: ١٠ / ٣١٨ ، بحوالہ طبرانی فی الاوسط۔البدورالسافرہ: ٣٠٣٩ ـ ترغیب وتر ہیب: ٣ / ٥٣٣ )

ترجمہ: مجھے حضرت جبریل نے بیان فرمایا کے جنتی حور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معالقہ اور مصافحہ سے استقبال کرے گی ،حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں (آپ کو معلوم ہے کہ) وہ ہاتھ کی کیسی (حسین) انگلیوں سے استقبال کرے گی؟ اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہوجائے توسورج اور جاند کی روشنی برغالب آجائے؛ اگراس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہوجائے تومشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کوا پنی خوشبو سے معطر کردے ، بیجنتی اسی حالت میں اس عورت کے ساتھ مسہری پر بیٹھا ہوگا کہ او پر ہے ایک نور کی جبک پڑے گی جنتی ہے گمان کر بیگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف جھا نکا ہے ؛لیکن وہ ایک حور ہوگی جواس کو پکارکر کہے گی اے ولی اللہ! کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ یو چھے گاتم کون ہو؟ وہ کیے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَدَایْنَا مَزیلٌ ہمارے پاس مزید بھی ہے چنانچہوہ جنتی اسعورت کی طرف پھرجائے گااس کو جب دیکھے گا تواس کے پاس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے پاس نہیں تھا؛ چنانچہ وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ مسہری پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا کہ اس کے او پر سے ایک نور کی چمک پڑے گی اور وہ دوسری ہوگی جو پکار کر کہے گی اے ولی اللہ! کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ یو چھے گاتم کون ہو؟ وہ کیے گی میں انعورتوں میں ہے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: فَلَاتَعُلَمُ نَفْسٌ مَّاأُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ كُونَى بَيْنِ جانا كمان مؤمنول کے لیے آتکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھیا کررکھا گیاہے؛ چنانچے وہ اسی طرح سے ایک بیوی سے دوسری کی طرف گھومتار ہے گا۔

نى حوراكى ياس بلائے گى:

حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنتی ستر سال تک بڑے مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اس کے پاس اس کی بیویاں بھی موجود ہوں گی اور نوکر چا کر بھی ،اچا نک وہ عور تیں جنہوں نے اپنے خاوند کونہیں دیکھا ہوگا کہیں گی اے فلاں! کیا ہمارا آپ میں کوئی حق نہیں ہے۔ (مفۃ الجنۃ ابن الی الدنیا: ۲۹۱)

### حورول کی جسامت کاایک انداز ہ

حدیث:حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ سیردوعالم جناب نبی اکرم

صلى الشعليه وسلم ارشاد فرمات بين : وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْحُودِ الْعِينِ لِأَثْنَانُ وَسَهْعِينَ زَوْجَةً سِوَى أَذُواجِهِ مِنَ النُّنْيَا، وَإِنَّ الُوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَأْخُذَ مَقْعَدُهَا قَدُرَ مِيلٍ مِنَ الأَرْضِ. (نهايين الفن والملام منداح: ٢/٣٥٥)

ترجمہ جنتی مرد کے لیے حورعین میں سے بہتر ہویاں ہوگی،اس کی دنیا کی عورتوں کے علاو ہ۔اوران (مذکورہ عورتوں) میں سے ہرایک کی سرین زمین پرایک میل کے برابر (موٹی) ہوگی۔ نوٹ:اس روایت پرمحدثین نے جرح کی ہے کہ شہوراحادیث کے خلاف ہے جن میں پیر وارد ہے کہ جنت کی عورتوں کا قدساٹھ ہاتھ کا ہوگا ؛ کیونکہ اس حدیث میں عورت کے سرین کا ایک میل کے بفتدر ہوتا ان روایات کی تفی کرر ہاہے، ہاں اس حدیث میں اور ان احادیث میں بیہ مطابقت ہوسکتی ہے کہ حورعین ہی کی صرف ہیہ جسامت ہو ہاتی حور دل اورعورتوں کی ایسی نہ ہو؛ نیز لعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنتی مردوں کے قیدنو ہے میل ہوں گےاورعورتوں کے اسی میل اور بعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنتی مردوں کے قدساٹھ میل ہوں گے اور عورتوں کے تیس میل اگرروا بات کو قابل تسلیم سمجھا جائے تو پھراس روایت کاسمجھنا آ سان ہوجا تا ہے اور اگریبال میل سے مرادیہ لیا جائے کہ عربی میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار کو بھی میل کہتے ہیں تو پھر بیرحدیث مشہوراور سیچے روایات کے تقریباً مطابق ہوجا ٹیگی ؛ مگر قادُ رَمِیلِ مِنُ الداً رُض کے لفظ اس معنی کی تا سَیز نہیں کرر ہے ہیں ، واللہ اعلم۔ كياجنت مين حمل اورولا دت موكى؟

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب سیدنامحدر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا الله عَلَى اللهُوْمِنُ الْوَلَلَ فِی الْجَنَّةِ کَانَ حَمَّلُهُ وَوَضَعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِی سَنَاعَةِ وَاحِدَةٍ کَمَا يَشْعَهِی لَهُوْمِنُ الْوَلَلَ فِی الْجَنَّةِ کَانَ حَمَّلُهُ وَوَضَعُهُ وَسِنَّهُ فِی سَنَاعَةِ وَاحِدَةٍ کَمَا يَشْعَهِی ترجمہ: جب کوئی جنت میں اولاد کی خواجش وسیدی شخه فی سَنَاعَةِ وَاحِدَةٍ کَمَا يَشَعَهِی ترجمہ: جب کوئی جنت میں اولاد کی خواجش کریگا تواس کا حمل اور ولادت اور عمر کا بڑھنا ای وقت ہوجائے گاجس طرح سے وہ چاہے گا۔

امام ترمذی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اہلِ علم نے اس مسئلہ میں اختلاف فرمایا ہے بعض کاموقف میں ہوگی بیہ موقف حضرت طاؤس، بعض کاموقف میں ہوگی بیہ موقف حضرت طاؤس، حضرت مجاہداور حضرت امام تخعی رحمة الله علیهم اجمعین کا ہے اور حضرت اسحاق بن ابر اہیم اس مذکورہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب جنتی اولاد کی خواہش کریگا تو اولا دہوگی مگروہ اولاد کی خواہش ہی نہیں کریگا، حدیث لقیط میں بھی ایسے ہی ہے کہ جنت والوں کی کوئی اولاد منہیں ہوگی۔ (سنن تریزی:۲۵۲۳، نی الجنة باب ۲۳، بتابہ)

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اور ایک جماعت بیفر ماتی ہے کہ ہلکہ جنت میں پیدائش اولاد کا سلسلہ ہوگا لیکن یہ انسان کی خواہش پرموقوف ہوگا ای کواستاذ ابو ہمل صعلوک رحمۃ اللہ علیہ نے رائح قرار و یا ہے میں کہتا ہوں کہ اس موقف کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کا پہلا حصہ تائید کرتا ہے جس کوامام ہنا دبن سری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یارسول اللہ! اولاد آئکھوں کی ٹھنڈک اور سرور کامل ہے تو کیا جنت والوں کے ہاں اولاد ہوگ ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: إِذَا اللّٰ عَلَی مالخ ( یعنی جب وہ چاہے گا تو ہوگی نہیں ہوگی ؟ وا ہے گا تو ہوگی نہیں ہوگی ؟ رائیدورالسافرہ: ۲۰۸۴۔ صفۃ الجنۃ ابونیم :۲۵۷)

علامه سیوطی رحمة الله علیه مزید لکھتے ہیں کہ امام اصبها نی نے ترغیب میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ جب جنتی آ دمی اولا دکی خواہش کریگا تواس کاحمل ،اس کا دودھ پلانا ،اس کا دودھ چیٹر انا اور جوان ہونا ایک ہی وقت میں ہوجائے گا۔ (ترغیب وترہیب ابونعیم اصبانی بے ورالیا فرہ:۲۰۸۵۔البعث والنشور: ۳۳۲)

اس حدیث کوامام بیجتی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کے واسطہ سے جناب رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ (بددرانسافرہ:۲۰۸۲، بحوالہ بیجتی فیالبعث والنشور:۴۶۰م۔حادی الارواح:۳۱۳) علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بیر حدیث حضرت لقیط کی سابقہ حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں توالد تناسل کی نفی ہے؛ کیونکہ اس نفی کامعنی ہے ہے کہ جس طرح سے دنیا میں جماع کے بعد اکثر طور پر حمل ہوجا تا ہے بیڈ ہیں ہوگا بلکہ اگر خواہش ہوگا تو اولا دہوگی ورنہ نہیں ہوگا اور یہ بات ثابت ہوچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بہت وسیح ہونے کی وجہ سے اس کوآباد کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جس کو جنت میں بسائیں گ وجہ سے اس کوآباد کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جس کو جنت میں بسائیں گ (ہوسکتا ہے کہ وہ اس کواللہ تعالی باتی ماندہ اس کیا جنت میں بسائیں کی اولا دہوجو جنت میں ان سے پیدا ہوئی ہواس کواللہ تعالی باتی ماندہ خالی جنت میں بسائیں ) اس اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جنتیوں کے درمیان توالد تناسل کا سلسلہ نہ ہو۔ (بدورالسانی ہو۔ ۲۰۸۷)

# حضور صلى الله عليه وسلم كي حورول مع ملاقات اور كفتكو:

صدیث: حضرت ولید بن عبده رضی الله عند فرمات بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت جبریل علیه السلام سے فرمایا: یا جبریل قف بی علی الحود العدن فأوقفه علیهن فقال: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْن: مَحْنُ جواری قوم کرام حلوا فلم یظعنوا، وشهوا فلم یهرموا، ونقوا فلم یه دوا - (عادی الارداح: ۳۰۴، بوالاید بن معد)

ترجمہ:اے جبریل مجھے حورعین کے باس نے چلوتو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے باس لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم بڑی شان والے حضرات کی گھروالیاں ہیں جو (جنت میں) داخل ہوں گے اور نکا لے نہیں جا کیں گے، جوان رہیں گے بھی بوڑھے نہوں گے، صاف ستھرے رہیں گے بھی میلے کچیلے نہوں گے۔

# يه حوري كي كيف خيمول مين رجى بين:

حدیث:حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لماأسرى في دخلت الجنة موضعاً يسمى البيدخ عليه خيام اللؤلؤ، والزبرجد الأخضر، والياقوت الأحمر، فقلن: السلام عليك يارسول الله، قلت: يأجبريل ماهذا النداء؛ قال: هؤلاء المقصورات في الخيام يستأذنون ربهن في السلام عليك، فأذن لهن فطفقن يقلن: نحن الراضيات فلانسخط أبدا، نحن الخالدات فلانظعن أبدا، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية حُورٌ مُقْصُورًاتٌ في الْحِيَامِ ـ (البحث والنشور: ٢١/١)

ترجمہ: جب بجھے معراج کرائی گئ تو میں جنت میں ایک جگہ پر داخل ہوا جس کا نام (نہر بیدخ) تھا اس پر لؤلؤ ، زبر جد، اخضر اور یا قوت ، احمر کے خیمے نصب سے ان (میں رہنے والی حوروں) نے کہا: السلام علیم یارسول اللہ (اے اللہ کے رسول! آپ برسلام ہو) میں نے پوچھا: اے جبر میل! بیکن کی آواز تھی؟ انہوں نے فرما یا بیوہ حوریں ہیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے آپ کوسلام کہنے کی اجازت طلب کی اور میں رکی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے آپ کوسلام کہنے کی اجازت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو (اس کی ) اجازت عطاء فر مائی ہے؛ پھروہ حوریں جلدی سے بول پڑیں: ہم راضی رہنے والی ہیں (اپنے خاوندوں پر ) بھی ناراض نہ ہوگئی، ہم بھیشدر ہنے والی ہیں کہوئی رہنے والی ہیں انہوں نہ ہوگئی، ہم بھیشدر ہنے والی ہیں کبھی (جنت سے ) نکالی نہ جا تیں گے؛ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ بیت تلاوت فر مائی: محور ٹی ہیں خیموں میں رہنے والیاں۔

### حوروں کے ترانے اور نغمہ سرائیاں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰہ عند فر ماتے ہیں کہ جنت میں جنت کی لمبائی کے برابرایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑ کیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں اتنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتی ہیں کہان جیسی مخلوقات نے خوبصورت آوازین نہیں سنیں حتی کہ جنتی اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہ دیکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ بیہ حسین آ واز میں کس چیز کی نغر میں گی کہ اور حسین آ واز میں کس چیز کی نغر میں ائی کریں گی؟ انہوں نے فرما یا اللہ تعالیٰ کی تبییج ، تقذیس بخمید اور شاء کی نغمہ مرائی کریں گی۔ (البدورالیافرہ:۲۰۸۹۔البعث والتشور:۳۲۸)

## نغمه سرائی کرنے والی دوخاص حوریں:

حدیث: حضرت ابوامامه با بنی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَامِنُ عَبُدٍ يَلَخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّجَلَسَ عِنْكَ رَأْسِهِ وَعِنْكَ رِجُلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ تُغَيِّيَادِهِ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ، وَلَيْسَ بِمَرَّامِيرِ الشَّيُطَانِ، وَلَكِنْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَتَقْدِيسِهِ - (البعث والنثور:٣٢١ ـ البرورالان، ٢٠٩٠)

ترجمہ: جوشخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے سراور پاؤں کی طرف دوحور عین بیٹھیں گی جواس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں جس کوجن وانسان نے نہیں سنا ہوگا نغمہ سرائی کریں گی سہ شیطان کے باجے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمداوراس کی تقدیس بیان ہوگی۔

#### جنتی بیویوں کا ترانہ:

صديث: حضرت ابن عمرض الله عنه فرماتے بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: إن أزوا ج الجنة ليغنين لأزوا جهن بأصوات ماسمعها أحد قط إن هما يغنين: نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، ينظرون بقرة أعيان، وإن هما يغننين به: نحن الخالدات لا يمتن نحن الآمدات فلا يخفن نحن البقيمات فلا يظعن - (جم طران صغر: ٢٠٠٠)

ترجمہ: جنت کی عورتیں اپنے اپنے خاوندوں کے سامنے ایسی (خوبصورت) آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی جس کوکسی نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، جوتر انے وہ گائیں گی ان میں سے ایک بیہ بنظرون بقرات الحسان أزواج قوم کرام، ینظرون بقرة أعیان (ہم بہت اعلیٰ درجہ کی حسین عورتیں ہیں، بڑے درجہ کے لوگوں کی بیویاں ہیں وہ آنکھوں کی شندک اورلذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں) وہ بیترانہ بھی گائیں گی نمحن المخالدات لا یمتن نمحن الامنات فلا یخفن نمحن المقیمات فلا یظعن (ہم ہمیشہ نرطرح کی تکلیف سے فلا یظعن (ہم ہمیشہ نرطرح کی تکلیف سے امن میں ہیں بھی خوف نہیں کریں گی ہم دائی طور پر جنت میں رہنے والیاں ہیں بھی اس سے نکالی نہ جا تمیں گی ہے۔

#### حورول کاترانه:

حدیث:حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ الْحُورَ فِي الْجِنْةِ لِيغُنِينَ، يقُلُنَ نَحْنُ الْحُورُ الْحِسانُ هُلِينَا لازْوَاج كِوَاهِ. ترجمہ: جنت کی حوریں ترنم سے ترانے کہیں گی وہ کہیں گی نَحْنُ الْحُورُ الْحِسانُ هَدَانِهَا لازْ وَاج كِرَاهِ ہِم حسين وجمیل حوریں ہیں بڑی شان والے خاوندوں کوتھفہ میں عطاء کی گئی ہیں۔

# جب جنت والےخوبصورت اور دلکش آ وا زسننا چاہیں گے

ارشادِ خداوندی فی دَوْظَةِ مُجْوَرُونَ (الروم: ۱۵) کی تفسیر میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنت والے خوبصورت آ وازسننا چاہیں گے تواللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیں گے ان ہواؤں کا نام عفافہ ہے بیزم لؤلؤ کے سرکنڈوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوگی اور اس کو حرکت دے گی تو وہ ایک دوسرے سے نگرائیں گے اور جنت میں خوش الحانی پیدا ہوجائے گی جب وہ خوش الحانی پیدا ہوجائے گی جب وہ خوش الحانی کرے گی تو جنت میں کوئی ورخت ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو پھول نہیں۔ (تاریخ کیراہام بخاری: ۱۲/۱ے البدورال فرہ: ۲۰۹۳)

#### حورول کا اجتماعی گانا:

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يُرَقِّعْنَ بِأَصُواتٍ لَمْ تَسْمَعُ الْحَلائِقُ لِمِعْنَ بِمُ الْحَالِمَاتُ فَلَانَدِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُوسُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُوسُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُوسُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُوسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيّاتُ فَلَالنَبُوسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيّاتُ فَلَانَبُوسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيّانُ فَالْانَدِيدُ وَالرول مِن لَا يَكِ مُل منعقد مواكر عَلَى يه الى خويصورت آوازول مِن لَا عَمِن فَى كَمُنُوقَات فِي النَّاعِمَاتُ فَلَانَبِيدُ وَنَحْنُ الرَّاضِيّاتُ فَلَانَسْخَطُ طُوبَى لِيمَن كَانَ النَّاصِيّاتُ فَلَانَسْخَطُ طُوبَى لِيمَن كَانَ الرَّاضِيّاتُ فَلَانَسْخَطُ طُوبَى لِيمَن كَانَ النَّاوِمِيّانُ فَى النَّامِولُ مِن اللَّاصِيّاتُ فَلَانَسْخَطُ طُوبَى لِيمَن كَانَ النَّاوِمُ اللَّامِيّاتُ فَلَانَسْخَطُ طُوبَى لِيمَ مَل النَّامِي اللَّامِي اللَّامِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الل

### د نیاوی عورتوں کا حوروں کے ترانے کا جواب دینا:

حضرت عائشرض الترعنبافر ماتى بين كه جب حور عين بير اندكييل گي تودنيا كى مؤمن عورتيل اس تراند كي ساتھ جواب ديل گي: تحقي المُصَلِّياتُ وَماصَلَّيَةُ تَنْ نعنُ المُصَلِّياتُ وَماصَلَّيَةُ تَنْ نعنُ الطَّامُمَاتُ وَمَاصَمُهُ تَنْ ، وَتَحْنُ الْمُتَصَدِّقَ فَعَنُ الْمُتَصَدِّقَ فَاتُ وَمَا تَوْضَا أَنْ ، وَتَحْنُ الْمُتَصَدِّقَ فَاتُ وَمَا تَصَدَّ فَي اللّهُ تَصَدِّق فَى الْمُتَصَدِّق فَاتُ وَمَا تَوْضَا أَنْ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعْمِلُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِم

حضرت عا کشدرضی الله عنها فر ماتی بین که اس جواب کے ساتھ بید نیا کی عورتیں حور عین پر غالب آجا نمیں گی۔(تذکرة القرطبی:۲/۲۰۷۰۔مقة الجنة ابن کثیر: ۱۱۳، بوالة رطبی)

### كياجنت مين كانا سننه كاشوق بورا موكا؟

ایک قرایشی آ دمی نے حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا؛ کیونکہ مجھے خوبھورت آ واز بہت پہند ہے تو آپ نے فرمایا، جس ذات کے قبضہ قدرت میں ابن شہاب کی جان ہے بالکل ہوگا، جنت میں ایک ورخت ہوگا جس کے پیمل لؤلؤ اور زبرجد کے ہوں گے اس کے پیچنو خواسۃ لڑکیاں ہوں گی جو خوبھورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ ہیں گی کہ ہم نعتوں کی پلی خوبھورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ ہیں گی کہ ہم نعتوں کی پلی ہی ہم ہمیشہ رہیں گی کہ ہم نعتوں کی پلی ہم ہمیشہ رہیں گی ہمی ندمریں گی، جب وہ درخت اس کو سے گاتواس کے ایک حصہ دوسرے سے باریک ترنم سے ملاپ کھائے گاتو وہ اڑکیاں خوبھورت آواز میں اس کا جواب پیش کریں گی اورجنتی فیصلہ نہیں کرسکیں گے کہ ان لڑکیوں کی آواز میں اس کا خوبھورت ہیں یا دورخت کی ?۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی اور خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں الی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں کو خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں کی خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترنی: ۲۵ میں کی درخت کی کی درخت ک

# حورول کی جنت میں سیر وتفریج:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: محورؓ مَقَصُورَاتٌ فِی الْحِیبَامِهِ (الرحمن:۲۷) ترجمہ:حوریں ہیں خیموں میں محفوظ۔

اس کا ایک معنی تو ہہ ہے کہ وہ صرف خیموں میں ہیں رہیں گی ، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں کو چاہیں گی ان کے علاوہ کسی غیر کوئییں دیکھیں گی اور خیموں میں رہتی ہوں گی ، خیموں میں رہتی ہوں گی ، خیموں میں رہنی ہوں گی ، خیموں میں رہنی ہوں گی باہر سیر وتفریح کے لیے نہیں نگلیں گی بلکہ یہ مطلب ہے کہ عورتیں غائب پر دہ میں رہنے والیاں ہوں گی بالکل لیے نہیں نگلیں گی اور یہ عورتوں کی بہتر بن صفت ہے اور یہ اسی طرح سے باغات اور تفریحات کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے باغات اور تفریحات کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے بادشا ہوں کی ہویاں با پر دہ محفوظ طریقہ سے سیر وتفری کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے بادشا ہوں کی ہویاں با پر دہ محفوظ طریقہ سے سیر وتفری کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے بادشا ہوں کی ہویاں با پر دہ محفوظ طریقہ سے سیر وتفری کے دل لؤلؤ کے لیے نکلا کریں گی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حوروں کے دل لؤلؤ کے

خیموں میں صرف اپنے خاوندوں تک محدودر ہیں گے۔ (جولات فی ریاض البنات) جنت کی عورت اپنے خاوند کو دنیا میں و مکھ لیتی ہے:

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تُتُوفی امر أَق زوجَها فی الدنیا إلا قالت زوجتُهُ من الحور العین: لا تؤذیه، قاتلكِ اللهُ، فإنما هو دخیل عندك، یوشِكُ یُفّارِ قَكِ إلینا۔ ( تَذَرَة القرطي دهم، بحوالہ تذی)

ترجمہ: کوئی عورت جب بھی دنیا میں اپنے خاوند کوایذ اءاور تکلیف پہنچاتی ہےتو اس کی بیوی حورعین (جنت میں ) کہتی ہےاللہ تجھے تل کرے اس کوایذ اءمت دویہ تمہارے پاس پچھ وفت کا مہمان ہے وہ وفت قریب ہے کہ تنہمیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔

فائدہ: حضرت این زیر فرماتے ہیں جنت کی عورت کو جب کہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہو دنیا کے اپنے خاوند کود کیھے تو وہ کہتی ہے بال ( کیوں نہیں؟) چنا نچہ اس کے لیے پر دہ بٹادیئے جاتے ہیں اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان کے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں ہی کہ دوہ اس کود کھتی رہی ہے اور نیے کہ وہ یہ جاور سے کہوہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والآ بجھتی ہے، یہ عورت اپنے خاوند کی اتنا مشاق ہوتی ہے جاتا کہ ( دنیا کی ) عورت اپنے خاوند کی اتنا مشاق ہوتی ہے جاتا کہ ( دنیا کی ) عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشاق ہوتی ہے بشاید کہ دنیا کے مر داور اس کی بیوی کے درمیان اس حور کی وہی حالت ہوتی ہے جو بیویوں کی اپنے خاوند کے درمیان نوک جھونک اور جھگڑا ہوتا ہے اور سے جنت کی حور دنیا کی بیوی پر الیے ناراض ہوتی ہے اور اس کو تھوٹر دو سے ہمبارے کے درمیان نوک جھونک اور جھگڑا ہوتا ہے اور سے جنت کی حور دنیا کی بیوی پر الیے ناراض ہوتی ہے اور اس کو تکلیف کی بناء پر کہتی ہے تجھ پر افسوس تم اس کو تجھوڑ دو سے ہمبارے پاس چندراتوں اور دنوں کا مہمان ہے اس کو تکلیف نہ دو تھمیں تمباری اس کو تکلیف دینے سے صدمہ موتا ہے ہیتو جنت کا شہران ہے۔ ( تذکر ۃ القرطی :۵۸، البدور السافرہ:۲۰۵، بوالہ این وہب)

## حوریں حساب و کتاب کے وقت اپنے خاوندوں کود مکھرہی ہوں گی:

حضرت ثابت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے رہے ہوں گے اس وقت اس کی ہیویاں جنت سے جھا تک کر دیکھ رہی ہوں گی جب پہلا گردہ حساب سے فارغ ہوکر (جنت کی طرف) لوٹے گاتو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی اسے فارغ ہوکر (جنت کی طرف) لوٹے گاتو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی اے فلانی! خدا کی قشم! بیر میرا فاوند ہے وہ بھی کے گی ہاں اللہ کی قشم! بیر میرا فاوند ہے۔ (صفة الجنة ابن الی الدنیا: ۲۹۰)

## حورين بيت الله كاطواف كرربي تقين:

سیدنا حضرت مجدد الف ثانی قدی سرہ کے صاحبزادہ سیدنا محدمعصوم نقشبندی مجددی رحمة اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حرم میں داخل ہوا اور طواف شروع کیا تومر دوں اور عورتوں کی ایک جماعت کوانتہائی حسین وجمیل شکل وصورت میں دیکھا جومیر ہے ساتھ شوق اور تقرب شدید کے ساتھ طواف کرر ہے تھے وہ بیت اللّٰہ کے بوسے بھی لیتے تھے اور ہروفت اسے معانقہ کرتے تھے، ان کے قدم زمین پر تھے اور سرآ سان کوچھور ہے تھے،

فائدہ: فرشتوں کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا ذکر تواحادیث مبارکہ میں بہت وارد ہوا ہے؛ لیکن حوروں کے طواف کرنے کا ذکر احقر نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا؛ مگران کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے اس کی تصدیق میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس کی تقدیق میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس کی تقل کرنے والے علامہ یوسف بن اساعیل اکا براسلاف میں سے گذر ہے بین اور حضرت خواجہ محم معصوم سر ہندی مجد دی کا مقام ولایت اور کثرت کرامات بھی اکا برین اہل سنت ،علاء دیو بندر حمۃ اللہ کے نزد کیک مسلم ہے یہ حوروں کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بطور عبادت کے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام ومر تنہ کوال شرف کے اللہ شریف کا طواف کرنا بطور عبادت کے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام ومر تنہ کوال شرف کے اللہ شریف کا طواف کرنا بطور عبادت کے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام ومر تنہ کوال شرف کے

ساتھ اعلیٰ اور بالا کرنامقصود ہے اور بیرخوریں جس جنتی مرد کی زوجیت میں جائیں گی ان کے اضافہ شرف میں حوروں کوطواف کرایا جاتا ہوگا؛ تا کہ جنتی بیوی کو بیت اللہ کی زیارت اور طواف کا شرف حاصل ہوا درحوروں کے حسن ومرتبہ کمال اور اتمام ہو( والقداعلم )۔ شرف حاصل ہوا درحوروں کے حسن ومرتبہ کمال اور اتمام ہو( والقداعلم )۔ و نیا کے میاں ہوی جنت میں بھی میاں ہوی رہیں گے:

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جوشخص کسی عورت سے شاوی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی۔ (این وہبالبدورولسافرہ:۲۰۶۱)

فائدہ:بشرطیکہ وہ دونوں حالت اسلام پرفوت ہوئے ہوں اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدناابو ہکرصد بق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اساء،حضرت زبیر بنعوام کی بیوی تھیں،حضرت زبیران پرشختی فر ماتے تتھے بیدا پنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کرآئیں تو آپ نے ان کوتسلی و پیتے ہوئے فر مایا: اے میری میٹی! صبر کرو! اگر کسی عورت کا خاوند نیک ہو پھروہ اس کوداغ مفارقت دے جائے ( یعنی فوت ہوجائے )اوراس کی بیوی نے اس کی وفات کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہوتو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کوجنت میں استھے جمع فر مادیں گے ( یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گےان کی از دواجی حالت ختم نہیں کریں گے )۔ (طبقات ابن سعد ،البدورالسافرہ: ۲۰۹۲) علامه قرطبی رحمة اللّه علیهٔ قل کرتے ہیں که حضرت معاویہ رضی الله عنه نے حضرت ام درداء کواپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھجوایا توانہوں نے بیر کہتے ہوئے انکار کردیا کہ میں نے (اپنے فوت شدہ خاوند ) حضرت ابوالدرداء سے سنا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عدیث کوفقل كرتے ہوئے فرمایا:المهر أة لآخو أزواجها في الجنة جنت ميں عورت اپنے آخری خاوند کی بیوی بنے گی ؛ لہذاتومیرے بعد (کسی ہے) نکاح نہ کرنا۔ (تذکرة القرطبی:۲۸۲/۲)

حضرت حذیفہ رضی القدعنہ نے بھی اپنی بیوی سے فر مایا تھا کہ اگر شخصیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے اور اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملادیں توتم میرے (مرنے کے) بعد اور نکاح نہ کرنا (جنت میں)عورت اپنے دنیا کے آخری خاوند کی بیوی ہے گی۔ (تذکرۃ القرطبی: ۱/۴۸۲)

# کئی خاوندوں والی عورت جنت میں کس کی بیوی ہے گی:

وہ عورت جس نے یکے بعد دیگرے دنیا میں دومر دوں یا تین مردوں یااس سے زیادہ سے نکاح کئے اوراس کے خاوندفوت ہوتے رہے کس نے طلاق نہ دی توالی عورت جنت میں کس کی بیوی ہے گی اس بارہ میں احادیث درجے ذیل ہیں:

حدیث: حفزت ابوالدرداءرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الْمَدَرُ أَوْ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الْمَدَرُ أَوْ اللهِ عَلَیْ اللهِ حَدَرُ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ حَدَرُ اللهِ اللهِ عَدِراللهِ فرمانیا فرہ: ۳۰۶۳)
ترجمہ: عورت آخرت میں دنیا کے اینے آخری خاوند کی بیوی ہے گی۔

فائدہ: بیراویت تاریخ دمشق ابن عسا کرمیں حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے موقو فا بھی مروی (ابن عسا کر، البدورالسافرہ: ۲۰۲۳) اور حضرت عا نشرصد یقدرضی اللہ عنہانے اس کواسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کیا ہے؟ مگراس کی سند میں ایک راوی متہم بالوضع ہے۔ (تاریخ بغداد:۹/۲۲۸)

فائدہ:ان احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ ایسی عورت کا آخری خاوند ہی جنت میں اس کا خاوند ہوگالیکن درجِ دیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کواختیار دیا جائے گا وہ ان خاوندوں میں سے جس کو چاہے اپنا خاوند بنا لے ؛ چنانچہ حدیث میں ہے۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جس کے دنیا میں دوخاوند ہوتے ہیں بیا عورت بھی فوت ہوجاتی ہے اور وہ بھی فوت ہوجاتے ہیں پھر بیسب جنت میں داخل ہوں تو بیر عورت کس خاوند کی بیوی ہے گی (پہلے کی یا دوسرے کی) تو آپ نے ارشاد فر مایا:

لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا كَأَنَ عِنْدَهَا فِي اللَّهُ نُيّا ذَهَبَ حُسنُ الخُلُقِ بِحَيْدِ اللَّهُ نِيا، والأخِرقِ ترجمہ: جود نیا میں اس کے پاس ان دونوں میں زیادہ انتھا خطاق سے اس سے پیش آتا تھا، حسن اخلاق دنیااور آخرت کی دونوں خوبیاں لے گیا۔ (البدورال فرہ:۲۰۲۵)

فائدہ :وہ عورت جس نے دنیا ہیں گئی مردوں سے نکاح کیا اور سب نے اس کوطلاق دی
توعورت کو یا توا ختیار ہوگا وہ دنیا کے جس صالح مرد کو جنت ہیں شو ہر نتین کر سے گی اس کے ساتھ
اس کا نکاح کردیا جائے گا یا خود اللہ تعالی ہی اس کا کسی جنتی سے بیاہ کردیں گے یا کوئی جنتی خود
الی عورت کو اللہ تعالی سے اپنے نکاح میں لانے کی درخواست کریگا ان تینوں صور توں میں سے
پہلی صورت زیادہ قرین قیاس ہے؛ اگر کسی عورت نے دنیا میں کیے بعد دیگر کئی مردوں سے نکاح
کئے اور سب نے اس کوطلاق دی مگر آخری نے اس کوطلاق نہ دی یا آخری خاوند کی زندگی میں سے
عورت فوت ہوگئ توقرین قیاس ہی ہے کہ وہ عورت جنت میں اس آخری خاوند کی بوی ہے گی۔
عورت فوت ہوگئ توقرین قیاس ہی ہے کہ وہ عورت جنت میں اس آخری خاوند کی بوی ہے گی۔
ان سب صور توں میں اگر خاوندوں نے اس سے بدسلوکی کی اور بیاان پر ناراض رہی تی کہ
جنت میں ان کی زوجیت میں رہنے کوشلیم نہ کیا تو انشاء اللہ اس کو جنت میں کوئی فیم البدل عطاء کیا
جائے گا یا اس کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جس کے ساتھ د سنے پر دوراضی ہوجائے رضا مند

### د نیامین جنتی مردون اور عور تون کی صفات:

مديث: حضرت ابن عباس ضى الله عن فرمات بين كه جناب رسول الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ألا أنح يؤكم يوجاليكم مين أهل الجنتية النَّبِيُّ فى الجنتية والصّيِّدِي فَى الْجَنَّةِ والصّيِّدِي فِي الْجَنَّةِ والشّهِيدُ فى الجَنَّةِ والرَّجُلُ يَرُورُ أَخاهُ فى ناحِيّةِ البِصْرِ لَا يَرُورُهُ الالله فِي الْجَنَّةِ وَيْسَائِكُمْ مِنْ أُهْلِ الجَنَّةِ الوَكُودُ الوَلودُ الَّتِي إِذَاغَضَبَ أَوْغَضَبَتُ جَائَتُ حَتَّى تَضَعُ يَلَهَا فِي يَلِإَوْجِهَا ثُمَّرَ تَقُولُ لَاأَدُوْق غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى ـ (سَناسَرى المِنالُ، كَابِئْرِه النائِرِ: ٥٠)

ترجمہ: میں شخص جنت میں جانے والے مرد حضرات کے متعلق بتلاؤں نبی بھی جنت میں جائیگا جواللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی خوشنو دی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے شہر کے کسی کونے میں (سفر کرکے ) جائے اور جنت میں جانے والی تہاری عورتیں ہے ہیں جو خاوند سے خوب محبت کرنے والی ہو بچے زیادہ جننے والی جو، جب خاونداس پر ناراض ہو یا وہ خود ناراض ہوتو وہ (خاوند کے پاس) جا کرا پنا ہاتھا ہے خاوند کے ہاتی کر جب تک تو مجھ خاوند کے ہاتی کر جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہوجائے۔

فائدہ:صدیق ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے نبی کے کمل نقشِ قدم پر چاتا ہے اور شہید وہ ہے جواسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کود لائل حقہ کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے شریعت اور تو حید کی حقانیت کی شہادت دے یا جوغلبہ اور سطوت اسلام اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے اور بھی شہادت کی بہت می قسمیں ہیں جیسے سی حادثہ میں مرجانا بید وسرے در جہ کی شہادت ہے ؛ بہر حال اللہ کی رحمت اپنی مخلوق کے لیے بہت و سیع ہے وہ اپنے فضل سے جمیں جنت میں اعلیٰ ترین مقامات عطاء فرمائیں ، آمین۔

#### جنت کے درجات باغات اور سائے:

الله تعالى فرماتے بيں: وَأَصْحَابُ الْيَهِينِ مَاأَصْحَابُ الْيَهِينِ ٥ فِي سِلْمٍ مَخْضُودٍ ٥ وَطَلَّحِ مَنْضُودٍ ٥ وَظِلِّ مَمْنُودٍ ٥ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ٥ وَفَا كِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ - (الواقد: ٣٣٢٢٤) ترجمہ:اور جودا ہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسےا پیھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار ہیریاں ہوں گی اور تہ بنہ ہوں گے اور لمبالمہا سابیہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جونہ تم ہوں گےاور ندان کی روک ٹوک ہوگی۔ (مزید آیات)

وَلِهَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُهَا تُكَنِّبَانِ ٥ ذَوَاتًا أَفَنَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَيِّكُمَا تُكَيِّبَانِ ۚ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَا كِهَةٍ زَوۡجَانِ ۚ فَبِأَيِّ ٱلَاءِرَيِّكُمَا تُكَيِّبَانِ ٥ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِئُهَا مِنَ إِسْتَبْرَتٍ وَجَنَى الْجَتَّتَيْنِ دَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَيِّكُمَا تُكَيِّبَانِ ٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّارُفِ لَمُ يَطْمِعُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَاجَانُّ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ٥ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ٥ فَبِأَيّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّبَانِ٥ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّاالْإِحْسَانُ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اتُكَنِّبَانِ٥ وَمِنُ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ٥ فَيأَيِّ ٱلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ مُنْهَامَّتَانِ٥ فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ< فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ< فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَغَلُّ وَرُمَّانٌ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانُ ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ ٥ حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ٥ فَيِأَيِّ ٱلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّبَانِ٥ لَمْ يَطْيِغُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمُ وَلَاجَانُّ٥ فَيِأَيِّ ٱلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ٥ مُتَّكِيئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُفْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ٥ فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّبَانِ٥ تَبَارَك اسْمُ رَبِّك ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ٥ ـ (الرَّن:٢٠٦٨ ع) ترجمہ:اور جو مخض اینے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے (ہرونت) ڈرتار ہتا ہے اس کے لیے (جنت میں ) دو باغ ہوں گے؛ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے

منکر ہوجا ؤ گے (اور وہ) دونوں باغ بہت شاخوں والے ہوں گے،سوایے جن وانس تم اینے رب کی کون کونسی نعتوں کے منکر ہوجا ؤ گے، ان دونوں باغوں میں دوجشمے ہوں گے، کہ بہتے چلے جائیں گے ؛سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے، ان دونوں باغوں میں ہرمیوے کی دودوفشمیں ہوں گی؛ سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجا ؤ گئے ، و ہلوگ تکیدلگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیر (موٹے) ریشم کے ہوں گے اور ان باغوں کا کھل بہت نز دیک ہوگا؛ سوائے جن وانس تم اپنے رہ کی کون کونی نعتوں کے منکر ہوجاؤ گے، ان میں نیجی نگاہ والیاں ( یعنی حوریں ) ہوں گی کہ ان ( جنتی ) لوگوں سے پہلے ان پر نہ توکسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ؛سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوٹسی نعمتوں کے متکر ہوجاؤ گے؛ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں؛ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کےمنکر ہوجا ؤ گئے، بھلاغایت اطاعت کا بدلہ بجزعنایت کے اور بھی بچھ ہوسکتا ہے؛ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوٹی نعتوں کے منکر ہوجاؤ گے اوران دونوں باغوں ہے کم درجہ میں دوباغ اور ہیں ؛سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجا وَ گئے، وہ دونوں باغ گہرے سرسبز ہوں گئے ؛ سوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی نعمتوں کےمنکر ہوجاؤ گے،ان دونوں میں دوجشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے، سوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کوٹی نعمتوں کے منکر ہوجا ؤگے ،ان دونوں باغوں میں میوے اور تھجوریں اور انار ہوں گے ؛سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوسی نعمتوں کے منکر ہوجا ؤ گے، ان میں خوب سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی (لیعنی حوریں)؛ سوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کوسی نعتوں کے منکر ہوجا ؤ گے ، و دعور تیں گوری رنگت کی ہوں گی ( اور باغات میں ) خیموں میں محفوظ ہوں گی ؛سوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کوسی

نعمتوں کے منکر ہوجاؤگے (اور) ان جنتی لوگوں سے پہلے ان (حوروں) پر نہ توکسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے اسے جن وانس! تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گئے، وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں (کے فرشوں) پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے؟ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کے منکر ہوجاؤگے، بڑا بابر کت نام ہے آپ کے دب کا جوعظمت والا اور احسان والا ہے۔

## تمام جنت پرسار پرنے والا درخت:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سامیہ میں سوسال تک سوار جلتار ہے گااگرتم چاہو**تو قبطلؓ قمٹ کو چ** (الواقعۃ:۳۰)

(اورلمبالمباساییہ موگا) پڑھ لو، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کی ہیہ بات حضرت کعب رضی اللہ عند کو پینچی توفر ما یا انہوں نے بیچ کہا، اس ذات کی شم جس نے حضرت موئی علیہ السلام کی زبان پر تورات کونا ذل کیا اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قر آن نازل کیا اگر کوئی شخص کسی نوجوان اونٹ پر سوار ہوکراس درخت کی جڑ کے گردگھو ہے تواس کا چکر پورا کرنے سے پہلے بوڑھا ہوکر گر پڑے، اللہ تعالیٰ اس درخت کوخود اپنے ہاتھ سے لگا یا اور اس میں اپنی طرف سے روح پیونکی ، اس درخت کی شاخیں جنت کی چارد یواری سے باہر پڑتی ہیں، جنت کی جرنجراس درخت کی جارد یواری سے باہر پڑتی ہیں، جنت کی جرنجراس درخت کی جزار کیا اور اس میں ابنی

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنداس درخت کی تفصیل میں وَظِلِّ مُمَدُ ودٍ کی تفسیر میں فراتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جواتنی موٹی جڑ پر قائم ہے کہ تیز رفتار سواراس کی ہرطرف سے سوسال تک چل سکتا ہے، جنت والے اور غرفات (بالا خانوں) والے اور دوسر ہے جنتی اس درخت کے پاس جمع ہوں گے اور اس کے سامیہ میں باہم با تیں کریں گے ، فر ما یا کہ ان جنتیوں میں سے بعض کو پچھ خواہش ہوگی اور وہ دنیا کی لہولعب کو یاد کریں گے تواللہ اتعالیٰ جنت سے ایک

ہوا بھیجیں گے تو وہ درخت جو کچھ و نیا میں لہولعب کی اقسام تھیں سب کے ساتھ حرکت میں آپیگا۔ (صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا: ۴۵۔ حادی الارداح: ۲۲۲)

## ہرور خت کا تناسونے کا ہے:

حديث: حضرت ابوہريره رضى الله عنه فرماتے ہيں كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا: هَمَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبِ - (رَهَى، كِتَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابِ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ حديث ممير: ٢٣٣٨. شأمله، موقع الإسلام)

> ترجمہ: جنت میں کوئی درخت ایسانہیں مگراس کا تندسونے کا ہے۔ جنت کی تھجور:

حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں جنت کی تھجور کے تنے سبز زمر د کے ہیں اور تھجور کے شخ کی شہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی ، اس کی شاخیں جنتیوں کے بہترین لباس ہوں گے انہیں میں سے ان کے چھوٹے کپڑ ہے اور پوشا کیں تیار ہوں گی ، اس کے پھل مشکوں اور ڈول کی طرح (بڑے بڑے) ہوں گے دودھ سے زیادہ سفید ، شہد سے زیادہ شیٹھے ، جھاگ سے زیادہ فرم ، ان میں گھلی نہیں ہوگی ۔ (ترغیب وتر ہیب : ۴/ ۵۲۳ ۔ صفة الجنة ابن الجالدنیا: ۵۰) ورختوں کی بچھ مزید تیکھ میں نے دورہ کے اور ہیں گئے میں کی بچھ مزید تیکھ میں کے ایکھ میں کا بھول کے ایکھ میں کے سے دیا دورہ کی کے میں میں کی سی کھ میں بھول کے ایکھ میں کا بھول کی سیکھ میں بھول کی سیکھ میں بھول کی سیکھ میں بھول کی سیکھ میں بھول کے ایکھ کی سیکھ میں بھول کے ایکھ کی سیکھ میں بھول کے ایکھ کی سیکھ میں بھول کی سیکھ میں بھول کے سیکھ کی سیکھ میں بھول کے ایکھ کی سیکھ کی سیکھ میں بھول کے سیکھ کی سیکھ کیا دورہ کی سیکھ کی س

حضرت مجاہدر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے،اس کی مئی کستوری کی ہے،اس کی مئی کستوری کی ہے،اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ہیں جن کی ٹہنیاں اوُلؤ زبر حداور یا قوت کی ہیں، پنے اور پھل ان کے بنچے لگے ہوں گے، جوشحص کھڑے ہوکر کھائے گا تواس کوبھی کوئی دقت نہ ہوگی اور جوشخص ہیڑھ کر کھائے گااس کوبھی کوئی دفت نہ ہوگی اور جوشخص اس کولیٹ کر کھائے گااس کوبھی کوئی دفت نہ ہوگی اور جوشخص اس کولیٹ کر کھائے گااس کوبھی کوئی دفت نہ ہوگی اور جوشخص اس کولیٹ کر کھائے گااس کوبھی کوئی دفت نہ ہوگی دفت نہ ہوگی۔ (زدائد زہرابن البارک:۲۲۹۔ابن ابی شیہ:۱۳ / ۹۵۔البعث والنھور:۳۱۴)

## جنت میں درختوں کی لکڑیاں نہیں ہوں گی:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ صِفاح مقام پراتر اتوہ ہاں ایک شخص درخت کے بیچ سور ہا تھا سورج کی دھوپ اس تک پینچنے ہی والی تھی میں نے غلام سے کہاتم اس کے پاس یہ چڑے کا فرش لے جا واوراس پرسایہ کردو چنا نچہ وہ چلا گیااوراس پرسایہ کردیا جب وہ شخص بیدار ہوا تو وہ حضرت سلمان (فاری رضی اللہ عنہ) تھے؛ چنا نچہ میں ان کوسلام کرنے آیا توانہوں نے فرمایا: اے جریر! کیا آپ کومعلوم ہے قیامت کے دن کے اندھیر سے کیا چیز ہیں؟ میں نے غرض کیا معلوم نہیں، فرمایا لوگوں کا آپس میں ظلم کرتا؛ پھرانہوں نے ایک چیوٹی کہ میں اس کوان کی دوانگلیوں کے درمیان میں و کیھ نہیں پار ہا تھا، اے جریر! اگرتم اتی تی لکڑی بھی جنت میں طلب کروتو تعصیں ہے تھی نہ ملے، میں نہیں پار ہا تھا، اے جریر! اگرتم اتی تی لکڑی بھی جنت میں طلب کروتو تعصیں ہے تھی نہ ملے، میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! یہ مجوراور درخت کہاں جا نمیں گے؟ فرمایاان کی جڑیں لؤلؤ اور سونے کی ہوں گے۔ (ابعث والمشور:۳۱۷)

## جنت معتدل هوگی:

حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ جنت معتدل ہوگی نہ اس میں گرمی ہوگی نہ سر دی ہوگی۔ (البعث والنھور:۳۱۸)

# شجرة طوبي

هدیث: حضرت عتبه بن عبدسلمی رضی الله عنه فرماتے ہیں کدایک دیباتی شخص آنحضرت صلی
الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے حوض کے متعلق اور جنت کے متعلق سوال کیا؟
پھراس دیباتی نے سوال کیا کہ جنت میں میو ہے بھی ہوں گے؟ تو آپ نے ارشادفر مایا ہوں گے اور
جنت میں ایک درخت ہوگا جس کوطو فی کا نام دیا جاتا ہے؟ پھر آپ نے بچھ وضاحت فرمائی مگر مجھے
معلوم نہیں کہ وہ وضاحت کیا تھی تو اس دیباتی نے کہا ہماری زمین کا کونسا درخت اس کے مشابہ ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا تیری زمین کے سی درخت سے وہ کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتا ہی اکرم صلی
الله علیہ وسلم نے فرمایا تم (ملک) شام میں گئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں تو، آپ نے فرمایا: یہ
شام کے ایک ورخت سے مشابہت رکھتا ہے جس کو ناریل کا درخت کہا جاتا ہے یہ ایک ہی تنہ
پراٹھتا ہے اس کا او پر کا حصہ پھل جاتا ہے، اس (ویباتی) نے عرض کیا: اس کی جڑ کتنی موئی
ہے؟ فرمایا اگر تمہارے رشتہ واروں کا پانچ سالہ (نوجوان) اونٹ (اس کے گرد) چاتا رہے
تواس کی جڑ کے گردنہ گھوم سکے؛ بلکہ (چل چل کر) بوڑ ھے ہوجانے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی
ٹری بھی ٹوٹ جائے۔ (الشح الربانی: ۲۵/ ۱۸۵ میں دبان: ۲۵۱/ ۲۵۱ میں تا البنتہ این کیرد)

## در خت طونی والے جنتی کون سے ہول سے؟

صدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم اس آدمی کے لیے (طوبیٰ) خوشنجری ہوجس نے آپ کی زیارت کی ہواور آپ پرایمان لایا ہو، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا اس شخص کے لیے طوبیٰ ہوجس نے میری زیارت کی اور مجھ پرایمان لایا ، پھر طوبیٰ ہو چھر طوبیٰ ہو جو مجھ پرایمان لایا مگر (میرے وفات یا جانے کی وجہ سے) مجھے نہ ویکھا ہو، تواس شخص نے عرض کیا: یہ طوبیٰ کیا ہے؟ آپ نے ارشا وفر مایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت سوسال کی ہے، جنت والوں کے کیڑے اس کے شگوفوں سے تکلیں ہے جس کی مسافت سوسال کی ہے، جنت والوں کے کیڑے اس کے شگوفوں سے تکلیں گئے۔ (افتح الربانی: ۱۵ مراس کے مشاوفوں سے تکلیں

# جنت طو بی سے کیا کیا تعتیں ظاہر ہوں گی:

حدیث:حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہےجس کوطو نی کہا جاتا ہےاللہ تعالیٰ اس سے فرمائنیں گے:

تفتقی لعبدی عماشاء فتفتق له عن فرس بلجامه وسرجه وهیئته

كماشاء، وتتفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن الثياب (صفة الجنة ابن الى الدنيا: ٥٣ ــزوا كدنه ابن المبارك: ٢٦٥)

ترجمہ: میرے بندہ کے لیے وہ جس نعمت کو چاہے پھٹ جا،تو وہ جنتی کے لیے گھوڑے کی لگام،زین اورخوبصورتی کے ساتھ ایسے پھٹے گاجیسے وہ (بندہ) چاہتا ہو گا اور بید درخت جنتی کے لیے ایک سواری کو نکالے گا اس کا کجاوہ ، لگام اور خوبصورتی کے ساتھ جیسے وہ جنتی چاہے گا اور کپڑوں کو بھی (اپنے سے نکالے گا)۔

جنت کی ہر منزل میں طوبی کی اٹری مھنکتی ہوگی:

حضرت مغیث بن کی رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں طوبی جنت میں ایک درخت ہے؛ اگر کوئی شخص کمی ٹانگوں والی اونٹی یا نوجوان اونٹ پرسوار ہو پھراس کے گردگھو مے تو دواس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے روانہ ہوا تھا؛ حتی کہ بوڑ ھا ہوکر مرجائے گا، جنت میں کوئی منزل ایک نہیں ہے گراس درخت کی طہنیوں میں سے کوئی نہ کوئی ٹہنی جنتیوں پر ضر در لگتی ہوگی جب جنتی پھل کھانے کا ارادہ کریں گے تو یہ ان کے سامنے لگک جائے گا تو وہ جتنا چاہیں گے اس سے کھا نمیں گے، فر ما یا کہ (ان کے پاس) پر ندہ بھی پیش ہوگا رہ اس سے خشک گوشت یا بھنا ہوا گوشت جیسے جی چاہے گا کھا نمیں گے پھر (جب کھا چکیں گئے وہ وہ زندہ ہوکر) اڑ جائے گا۔ (صفح الجنہ این ابی الدنیا: ۵۵)

# طوبيٰ کے پھل اور پوشاکیں:

فرمانِ خدادندی (طونی ) کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللّٰدعلیہ (مشہور تابعی مفسر ) فرماتے ہیں کہ (طونی ) جنت میں ایک درخت ہے اس پرعورتوں کی چھاتیوں کی طرح کے پھل لگے ہوں گے انہیں میں جنتیوں کی پوشا کمیں موجود ہوں گی۔ (صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا: ۵۱۔ صفۃ الجنۃ ابونیم: ۵۱۰)

## سامیطونی میں مل بیٹھنے کے کیے فرشتہ کی وُعاء:

حضرت ما لک بن و بینار رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کتنے بھائی ایسے ہیں جواپنے ووسرے

بھائی کوملنا چاہتے ہیں مگران کے سامنے مصروفیت حائل ہے،قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کوالیسے گھر میں جمع فرمائے گا جہاں جدائی کا نام ونشان بھی نہ ہوگا؛ پھر حضرت مالک نے فرمایا: اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں اے میرے بھائیو! کہ وہ جھے تم سے اس گھر میں طونی کے (درخت کے) سامیہ میں اور عبادت گذاروں کی آ رام گاہ میں ملادے جہاں کوئی جدائی نہ ہوگا۔ (صفة الجنة ابن الی الدنیا: ۵۸)

فائدہ:حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فر ما یا حبشی زبان میں طو کی جنت کا نام ہے۔(صفۃ الجنۃ ابن ابی الدنیا:۹۵ تغییر ابن جریرطبری:۹۹/۱۳)

# ایک درخت کی لمبائی کی مقدار:

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مُسْتَقِلَّةً عَلَىٰ سَأَق وَاحِد عرض ساقها ثَنْتَانِ وَسَبُعُوْنَ سَنَةً ـ (سَنَة الجِنَة ابن كثير: ٣٠ ـ منداح: ٣٥٥/٢)

ترجمہ: جنت میں ایک تنے پرایک درخت قائم ہے،اس کے تنے کی چوڑ ائی بہتر سال کے (سفر کے ) برابر ہے ( اس سے تم خود انداز ہ کرلو کہ اس کی لمبائی کتنازیادہ ہوگی )۔ ش**نجر ۃ الخلد:** 

حدیث:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کلم نے ارشادفر مایا:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّا كِبُ فِي ظِلِّهَا سَبَعِينَ أَوْمِأَنَّةَ سَنَةٍ هِي شَجَرَتُهُ الْخُلْلِ-(مسنداحمد بن حنبل، بَاتِي مُسْنَدِ الْمُكُورِينَ، مُسْنَدُ أَدِي مُرَيْرَةً بَحِي الله عَهُ ،حديث ممير:...، هاملہ، الناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة) ترجمہ: جنت میں ایک درخت ہے تیز ترین سوار اس کے سابہ میں ستر سال یا سوسال تک سفر کرسکتا ہے، اس کانا مثجر ۃ الخلد (ہمیشہ رہنے والی جنت کا درخت) ہے۔ ورخت سدرہ (بیری) کی لمبائی:

صدیث: حضرت اساء بنتِ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا که آپ نے سدر ۃ المنتہلی کا ذکر کیا اور فر مایا :

يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَانِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ أَوْيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ شَكَّ يَخْيَى فِيهَا فِرَاشُ النَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ (الرمني كِتَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابِ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ ثِمَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حديث نمير: ٢٢١٣، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے تلے سوسال تک چلے گا یا سوسال تک سابیہ میں بیٹھے گااس کافرش سونے کا ہے(اور)اس کے پھل مفکوں کی طرح ہیں۔ سیدر**ۃ المنتہلی برریشم کا اسٹاک**:

سدرۃ المنتہیٰ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیہ جنت کے درمیان میں ہے اس پر سندس اور استبرق (کے ریشم) کا اسٹاک رہے گا۔ (مصف ابن ابی شیہ:۱۵۸۰۹۔ درمنٹور:۲۹/۲۷)

#### درخت سدره:

حدیث: حضرت سلیم بن عامر رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الله تعالیٰ ہمیں دیہاتیوں سے ان کے (آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے) سوالات کرنے سے بہت فائدہ بہنجاتے تھے؛ چنانچہ ایک دن دیباتی حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول الله الله تعالیٰ نے جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر کیا ہے،میراخیال ہے کہ جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر کیا ہے،میراخیال ہے کہ جنت میں

کوئی ایسا درخت ہو جوجنتی کوایذ اپہنچائے آپ نے پوچھاوہ کونسا درخت ہے، اس نے کہا بیری کا کیونکہ اس کے کانٹے ہوتے ہیں ایذاد ہے والے ، تو آپ سلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اُلیٹس اللّٰهُ یَقُولُ: ﴿ فِی سِدَرِ عَفْضُودٍ ﴾ خَضَدَ اللّٰهُ شَوْکَهُ فَجْتَعَلَ مَکَانَ کُلِّ شَوْکَةٍ تَمْرَقًا ۔ (حادی الأرواح إلی بلاد الأفراح:۱/۱۰۲، شامله المؤلف: عمد بن أبی بکر أیوب الزرعی أبو عبد الله الدائم: دارالکتب العلمیة بیروت)

ترجمہ: کیا اللہ تعالی ﴿ فِی سِمدُرٍ مَخْصُودٍ ﴾ نہیں فرمارے ہیں؟ اللہ نے اس کے کانٹوں کوختم کردیا ہے اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگادیا ہے۔ سدرة المنتہ کی پھل ، بیتے اور نہریں:

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: لَکَّا اُرْفِعْتُ إِلَی سِلُدَ قِ الْمُنْتَعَلَی فِی السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبُقُهَا مِثُلُ قِلالِ هَجَرَّ وَوَدَقُهَا مِثُلُ اَذَانِ الْفِیلَةِ یَخُرُجُ مِنْ سَاقِهَا مَهُرَانِ ظَاهِرَانِ وَمَهُرَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ظاہری(نہریں دنیامیں) دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ مصیب**ت والوں** کے لیے شجر **ۃ البلو یٰ**:

حدیث:حضرت حسن رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہے ارشا دفر ماتے ہوئے سنا: فى الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، فلايرفع لهم ديوان، ولاينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا، وقرأ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ - (طران عند ضيف: ٩٢/٣- بدررالمازه:١٨٨١)

ترجمہ: جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ البلوی ہے، روز قیامت مصیبت زدوں کو پیش کیا جائے گا توان کے اعمالنامہ کو (حساب کتاب کے لیے) پیش نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے تراز ویے اعمال کونصب نہیں کیا جائے گا بس ان پراجر دانعام کی بارش ہی ہوتی رہے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت ﴿ إِنَّمَا يُو فَی الصّاَبِرُونَ أَجْرَهُ هُمْ بِعَدْيوِ حِسَابٍ ﴾ تلاوت فرمائی (کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو پورا پورا انعام واکرام ملے گا، بغیر حساب تلاوت فرمائی (کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو پورا پورا انعام واکرام ملے گا، بغیر حساب وکتاب کے)۔

## وہ اعمال جن سے جنت میں درخت لگتے ہیں

سبحان الله العظيم:

حدیث: حضرت جابررض الله عندسے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مَن قَالَ سُبُحَان الله الْعَظِیْم غَرَسَت کَهُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنْدِ و رَندی: ٣٣٦٣، مَل الیوم واللیلة امام نسائی۔ حاکم: ا/٥٠١)

ترجمہ: جو شخص (ایک مرتبہ ) **سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْم** کہتا ہے تواس کے لیے جنت میں ایک ورخت لگ جاتا ہے۔

#### سجان اللهو بحمره:

حدیث: (حضرت ابن عمرو) جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مَنْ قَالَ سُبُعَانَ اللهِ وَمِحَهُ بِهِ عَمَّر سَسَتَ لَهُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ بِهِ الرَّوارَدِ: ١٠/ ٩٥) ترجمہ: جو شخص ایک (مرتبہ) مُبُعَمَّانَ اللهِ وَمِحَهُ بِهِ كَهَا ہِ تُواس کے لیے جنت میں ایک در خت لگ جاتا ہے۔

#### درج ذیل ہر کلمہ کے بدلہ میں ایک درخت:

ترجمہ: میں شمصیں اس سے بہتر شجر کاری کا نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: سُبُعُمَّانَ اللَّهِ وَالْحَمَّلُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِیں سے ہرایک (کلمہ) کے بدلہ میں تیرے لیے ایک درخت لگایا جائے گا۔ سریق

## جنت کی شجر کاریاں:

حديث: حضرت ابن مسعود رض الله عند فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرما يا نقيت إلى آهيدة لَيْلَة أُسْرِى فِي فَقَالَ يَاهُعَمَّهُ لَأَقُومُ أُمَّا تَكُومُ اللهُ عَلَيْهُ أَسْرِى فِي فَقَالَ يَاهُعَمَّهُ لَأَقُومُ أُمَّا تَكُمُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ ثُرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانُ وَيِّى السَّلَامَ وَأَخْوِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ اللهُ اللهُ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَخْبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمْ وَرَدِمنى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمْ وَرَدِمنى كِتَابِ النَّعَواتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالْحَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمْ وَالتَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكُمْ وَالتَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَاللَّهُ أَكُمْ وَرَدُولِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللّهُ وَالْحَمْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضَلِ التَّسْفِيحِ وَالتَّكُمِيدِ وَالْعَلَيْلِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّعْمِينِ عِنْ وَلِيلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالتَّهُ اللهُ وَالتَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ترجمہ: جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی زیارت کی آپ نے فرمایا: اے محمد! آپ میری طرف سے اپنی امت کوسلام کہنا اور ان کواطلاع فرمانا کہ جنت کی زمین بہت یا کیزہ ہے عمدہ پانی والی ہے اور ہموار میدان ہے اور اس کی شجر کاری (مُنبُعُمَان اللّه) اور (وَالْحَمْدُ لِلّه) اور (وَلَا إِلّهُ إِلَّاللّهُ وَاللّهُ أَكْبَر) كهنا بـ-امام طبرانی رحمه الله نے (لاحول ولاقوۃ الا باللّه) کا ذکر بھی کیا ہے۔

حدیث موقوف: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جوشن اللہ تعالیٰ کی (یااس کی تہلیل کلمہ طیبہ بیان کریے) ان کی جگداس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگادیا جاتا ہے، جس کا تندسونے کا ہوگا اوراس کا او پر کا حصہ جو ہر اوریا قوت کے تاج کا ہوگا اس کے پھل کنواریوں کی چھاتیوں کی طرح ہوں گے، حجما گ سے زیادہ فرم اور شہد سے زیادہ تعظیم، جب بھی اس سے کوئی پھل تو ڈاجائے گادوسرا لگ جائے گا؛ پھرآی نے بہتر ایت تلاوت فرمائی: لاحمق طوعتے ولا تعینو عقو (الواقعہ: ۳۳)

(ترجمہ:اورکثرت سے میوے ہول گے) جونہ ختم ہول گے(جیسے دنیا کے میوے فصل تمام ہونے سے ختم ہوجاتے ہیں)اور ندان کی روک ٹوک ہوگی (جیسے دنیا میں باغ والےاس کی روک تھام کرتے ہیں)۔ (طبرانی اوسط،بدورالہافرہ:۱۸۷۱)

ختم قرآن پرجنت کے درخت کا تحفہ:

حدیث:حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

عِنْكَ خَتْمِ الْقُرْآنِ دَعَوْقٌ مُسْتَجَابَةٌ وَشَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ (شعب الايمان بينَ، البيدوراليافره: ١٨٤٧)

ترجمہ: ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور (انعام میں) جنت کا ایک عظیم الثان درخت عطاء کیاجا تا ہے۔

 ترجمہ: جس شخص نے قرآن پاک کود کھے کریا یاد سے تلاوت کیا تواللہ تعالیٰ جنت میں اس کوایک ایسا ورخت (انعام میں) عطاء فر ما نمیں گے کہ اگر کوئی کوااس کی ٹھنیوں کو چھوڑ کراڑ نے تواس کے پنے کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے اس پر بڑھا پاطاری ہوجائے۔
فائدہ: یہ فضیلت حافظ اور ناظرہ خوان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہے جو بھی قرآن باک ختم کریگا اس کوانعام میں اتنا بڑا درخت عطاء کیا جائیگا، حدیث پاک میں کوے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ کواد وسرے پرندوں کی بہنسبت بڑی عمررکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ کواد وسرے پرندوں کی بہنسبت بڑی عمررکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک کوے کی عمراوسطاً دواڑ ہائی سوبرس ہوتی ہے؛ یہاں حدیث میں درخت کی لمبائی متعین کرنامقصود ہیں۔

جنت میں درخت لگانے کا وکیل مقررہ:

حدیث:حضرانس بن ما لک رضی الندعنه سے روایت ہے کہ جناب رسول التدصلی اللّٰد علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

مأمن مؤمن ولامؤمنة إلاوله وكيل في الجنة إن قرأ القرآن بني له القصور وإن سبح غرس له الأشجار وإن كف كف د (عارى الرقيم كنز العمال: ١٩٥١)

ترجمہ: ہرمؤمن مرداور ہرمؤمن عورت کا جنت میں ایک وکیل ہے؛ اگروہ قرآن پاک کی تا جمہ: ہرمؤمن مرداور ہرمؤمن عورت کا جنت میں ایک وکیل ہے؛ اگروہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا (یا کرتی ہے تو فرشتہ اس کے لیے (جنت میں محلات) تعمیر کرتا ہے اور اگر توجع پڑھتا (یا پڑھتی) ہے تواس کے لیے (جنت میں) درخت لگا تا ہے اور اگروہ (شخص تلاوت یا تبیج کرنے سے)رک جاتا ہے۔ کرنے سے)رک جاتا ہے۔

#### قيامت مين فائده دينے والا درخت:

حدیث: حضرت قیس بن زیدرضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: من صامر يوما تطوعاً غرست له شجرة في الجنة، ثمرها أصغر من الرمان، وأَكْبَر مِنَ التفاح، وعنوبته كعنوبة الشهد، وحلاوته كحلاوة العسل، يطعمر الله منه الصائم يومر القيامة ـ (طراني بير:۳۱۲/۱۸ ـ تُحَ الزوائد:۱۸۳/۱۰)

ترجمہ: جس شخص نے نفلی روز ہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگادیا جاتا ہے ، اس کا کچل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اس کا ذا نقہ اس شہد والا ہوگا جس سے موم کوصاف نہ کیا گیا ہواور اس کی مٹھاس شہد والی ہوگی اس سے قیامت کے دن اللہ تعالی اس روز ہ رکھنے والے کوکھلائمس گے۔

#### قرض خواہ کے لیے جنت کے درخت:

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ مَشَی إلی غَرْ یُمِدِی بِحَقِّدِ صَلَّتْ عَلَیْدِ دَوُابُّ أَلارُضِ وَنُونُ المَهَاءِ وَیَدُبُتُ لَهُ یکُلِّ خَطْوَةٍ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَذَنْبُ یُغْفُرُ - (بدورالسافرہ، بحوالہ سند ہزار، بُحِ الزوائد: ۱۳۹/۳)

ترجمہ: جوشحص اپنے مقروض کے پاس اپنے حق لینے کے لیے روانہ ہوتا ہے توا سکے لیے زمین کے جانوراور پانی کی محچلیاں رحمت کی دعا کرتی ہیں اور اس کے لیے ہرقدم کے بدلہ میں جنت میں ایک درخت اگتا ہے اور ان کے گناہ کومعاف کیا جاتا ہے۔

## جنت کے باغات کے پھل کھانے کا وظیفہ:

صدیث: حضرت معاذبین جبل رضی الله عند فرماتے بیں که جناب رسول الله علیه وَسلم
نے ارشاد فرمایا: مَن أَحَبَ أَن یَرُتَعَ فِی دِیماض الْجَنَّةِ فَلَیْکُورُ فِی کُو الله ورمصنف ابن ابی
شیبه کتاب الله عاء فی ثواب فِی کو الله عزّ وجلّ حدیث نمهردن می شامله تحقیق : محمد عوامة)
ترجمه: جوشن به پیند کرتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں سے پیمل کھائے تواس کو چاہیے کہ وہ
کرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔

#### مچھولدار بودے اور مہندی:

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ مہندی جنتیوں کے پیمولدار پودوں کی سر دار ہے۔( کتاب الزہدا بن البارک:۲۷/۲، داستادہ صحح۔ائبد درالسافرہ:۲۱۱۱)

حدیث: حضرت ابوعثمان نهدی رضی الله عند فرماتے بیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا أُعْطِی أَحَدُ كُمُ الرَّ يُحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْجَنَّةِ وَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ الْجَنَّةِ وَ سَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ الْجَنَّةِ وَ سَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَاجَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَا جَاءَ فِي كُوّاهِيَةِ وَلَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَا جَاءَ فِي كُولُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَا جَاءَ فِي كُولُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَا جَاءَ فِي كُولُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَا جَاءَ فِي كُولُولُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ مَا عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَابُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَالْمَا عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهِ اللْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ترجمہ: جبتم میں سے کسی کوکوئی خوشبودار پھول دیا جائے تواس کوواپس نہ کرے؛ کیونکہ ریہ(یعنی خوشبو) جنت سے نکلی ہے۔

قرضددين والے كاثواب صدقه دينے والے سے زيادہ ہے:

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں که آقائے دوعالم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ترجمہ: جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے جنت کے دروازہ پریدیکھا ہوا دیکھا صدقہ کا ثواب دس گنا ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا میں نے جبرئیل سے پوچھا: قرض میں ایسی کونسی بات ہے کہ وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ کرنے سے بڑھا ہوا ہے؟ فرمایا کیونکہ مانگنے والا مانگنا ہے جب کہاس کے پاس کچھ موجود ہوتا ہے، جب کہ قرض خواہ ،قرضہ بیں مانگنا مگرضرورت کے وقت۔ صدیث: حضرت ابواهامه با بنی رض الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: دخل رجل الجنة فرأی مکتوباً علی بابها الصلاقة بعشر الممثل الله علیم المحشار المحشار المحشار المحشار المحشار المحسار ا

ترجمہ:ایک شخص جنت میں داخل ہوا تواس نے جنت کے دروازہ پریہ لکھا ہوا دیکھا صدقہ کا اجردس گناہےاور قرضہ دینے کا اٹھارہ گنا۔

فائدہ: جوشخص صدقہ خیرات اورز کو ق کثرت سے نکالے گااور ضرورت مندوں کوقر ضدمہیا کرے گاوہ انشاء اللہ جنت کے باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا۔

# جنت کی جانی

جنت کی چانی کلمہ طیبہ ہے:

حدیث:حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه فر ماتے ہیں جناب رسول الله صلی الله عنے مجھ ہے ارشاد فر مایا:

مَفَاتِيحُ الْجِنَّةِ شَهَا دَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ - (صفة الجنة ابوليم: ٣٨/٢- بَمِعَ الزوائد: ١٦/١) ترجمه: هنت كي چاني لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كَيْ شهادت دينا ہے۔

## چانی کے دندانے:

حضرت وہب بن منبہ سے سعید بن رمانہ نے پوچھا کیا لا اِلّهٔ اِلاَّاللَهُ جنت کی جانی ہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا: کیوں نہیں؛ لیکن ہر جانی کے دندا نے ہوتے ہیں (کلمہ طیبہ کے دندا نے عقا کداورا تمال صالحہ ہیں) جوشنص جنت کے دروازہ پر چانی (کلمہ) کے دندا نے (اعمال صالحہ) کے ساتھ آیا تواس کے لیے بین) جوشنص جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جوشنص دروازہ پر چائی کودندانوں کے ساتھ نہ لایا اس کے لیے دروازہ نہیں کھے گا۔ (صفۃ البنۃ ابونیم: ۲/ ۳۹۔ البدورانسافرہ: ۱۷۵۵)

## جہادی ملواریں جنت کی چابیاں ہیں:

حضرت یزید بن شجر ٌفر ماتے ہیں (جہاد کی ) تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔(صفۃ الجنۃ ابوقیم:۲۰۴۰م۔حادیالارداح ابوائشنج ابن حبان )

# نماز جنت کی چابی ہے:

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے بیں که جناب رسول الله صلّ الله عنه الله عنه فرماتے بیں که جناب رسول الله صلّ الله عنه الله عنه فرمایا: مِفْتَا مُح الطّ مَلَالُا - (تذكرة الرشاد فرمایا: مِفْتَا مُح الطّ مَلَالُا - (تذكرة الرضاد: ۵۲۱/۲ منداحد: ۳۰۰/۳ مرزندی: ۲)

ترجمہ: نماز کی چانی ضو ہے اور جنت کی چانی نماز ہے۔ لاحول ولاقو قاجنت کا دروازہ (چانی) ہے:

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سائٹ ٹالیا ہے ۔
ارشاد فرما یا حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک شخص (کی روح نکالنے) کے لیے آئے اور
اس کے اعضاء میں سے ہرعضو میں تلاش کیا توان میں کہیں نیکی نہ پائی ؛ پھراس کا دل چیر
کرد یکھا تواس میں بھی کوئی نیکی نہ ملی پھراس کا جبڑ اکھول کرد یکھا تواس کی زبان کے ایک
کنارہ کے ساتھ یہ کلمہ چیکا ہوا تھا لا إلکة إلا الگائة پڑھ رہا تھا، تواس فرشتے نے کہا تیرے

لیے جنت واجب ہوگئ؛ کیونکہ تونے کلمہ اخلاص (یعنی کلمہ طبیبہ توحید) پڑھ لیا ہے۔ (تذکرة

القرطبي: ٣ / ٣٢ ٪ ، بحواليطبر اني \_ تاريخ بغداد: ٩ / ١٢٥ \_ انتحاف السادة: • ا \_ ٢٧٥ \_ كنزل العمال: • ١٧٧ )

ایک درواز پرلکھی ہوئی عبارت:

صدیث: حضرت انس تَفر ما یا که جناب رسول الله منی تفایینی کاارشاد ہے:

رَأَيْتُ لَيُلَةً أُسْرِى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْقَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبُرِيلُ مَابَالُ الْقَرْضِ أَفْضُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسُأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَايَسْتَقْرِضُ إِلَّامِنُ

حَاجَةٍ - (سان ابن ماجه، كِتَاب الْأَحْكَامِ، بَأْب الْقَرْضِ حديث نمير: ٢٣٢١، شامله موقع الإسلام)

ترجمہ: جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے جنت کے دروازہ پرید لکھا ہوادیکھا، صدقہ
کا نواب دس گنا ہے اور قرضد دینے کا اٹھارہ گنا، میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا قرضد دینا
صدقہ کرنے سے افضل کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیونکہ سائل جب ما نگاہے تو عام طور پراس
کے پاس پچھموجود ہوتا ہے، جب کہ قرضہ ما نگنے والاقر ضہ ضرورت ہی کے وقت طلب کرتا ہے۔
مسا کین اور فقر اء سے محبت:

صديث: جناب رسول الله صفي المستاكين فرمايا: مفتاح الجنة حب الهساكين والفقراء - (۲۸۳/۹۰)

ترجمہ: مساکین اور فقراء ہے محبت کرنا جنت کی چالی ہے۔

فائدہ:مسکین وہ ہے جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہوا ور فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب زکو ۃ سے کم مال ہو۔

جنت کے درواز وں سے گذر نے کے مستحق بنانے والے اعمال مدیث: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جناب رسول الله صفی شفیلیتم نے ارشاوفر مایا:

من مات لايشرك بالله شيئا لمديتند بدم حرام دخل الجنة من أى أبواب الجنة شأء ـ (بدورالمافره:٣٩٥، يحالطراني اومطرطراني كير:٣٥٠/٢)

ترجمہ: جوآ دمی فوت ہوااس حالت میں کہاس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا تھا (اور )قتل ناحق نہ کیا تھا تو جنت کے درواز وں میں سے جس درواز ہ سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

صحیح عقا نکر کھنے والامسلمان جنت کے جس درواز ہسے چاہے داخل ہوسکے گا

ترجمہ: جس آ دی نے بیہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (سی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰی (علی نہینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام) اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں اور اس کا کلمہ (بیدائش) ہے حضرت مریم (علیماالسلام) کی طرف جس کو بندی کے بیٹے ہیں اور اس کا کلمہ (بیدائش) ہے حضرت مریم (علیماالسلام) کی طرف جس کو (بواسطہ حضرت جرئیل علیہ السلام) بہنچایا اور اللہ کی طرف سے ایک جان (وارچیز) ہیں ، جنت (بھی) حق ہے، آٹھ ورواز وں میں سے جس سے چاہے گا اس سے اور دورز خ (بھی) حق ہے، آٹھ ورواز وں میں سے جس سے چاہے گا اس سے اللہ تعالی واخل فر مائیں گے۔

#### الحچمی طرح ہے وضوکرنے والا:

حديث: حضرت عمرٌ بن خطاب سے مروى ہے كہ جناب رسول الدَّمنَ فَيْ اَلْهُ فَا اَلْهُ مَنْ اَلْهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَهُ اَلَّهُ اَلْهُ اللَّهُ وَحُلَّا اللَّهُ اَلَّهُ اَلْهُ اللَّهُ وَحُلَا اللَّهُ اللَّهُ وَحُلَا اللَّهُ وَحُلَا اللَّهُ اللَّهُ وَحُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُلَا اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُو

### جنت کے آٹھوں درواز ہے کھولنے واسے اعمال:

حدیث: حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید سے مروی ہے کہ جناب نی کریم سائٹائیلیل نے ارشاد فرمایا: مامن عبد یصلی الصلوات الخبس ویصومہ رمضان و پخر ج الزکاۃ ویجتنب الکبائر السبع إلافتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القیامة \_ (بدورمافرہ: ۲۰۰۰مارنائی: ۸/۸-تاری کیربخاری: ۳۱۲/۳)

ترجمہ:جوآدی پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، زکو ق نکالتا ہے سات بڑے گناہوں سے بچتا ہے تواس کے لیے روزِ قیامت جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

فائدہ: سات بڑے گنا ہوں کی تفصیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت

مين اس طرح سے ہے کہ جناب رسول الله سن الله الله بالحق، وقذف السبع:
الاشر الت بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وقذف المحصنة
والفراد من الزحف واكل الربا واكل مال اليتيم والرجوع الى الاعرابية
بعد الهجرة (الجامع السفير: ١٣٥٠ ـ كنزالهمال : ٢٨٠٥ ـ طبران كبير: ٢٨/١٥)

ترجمہ: بڑے گناہ سات ہیں (صحابہ کرام ) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ
کو نسے ہیں؛ فرمایا (وہ ہیں) اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کوشر یک (معبود) بنانا، کسی انسان
کوتل کرنا، جس (کے تل) کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے؛ مگر حق میں (جیسے قصاص میں
یا مرتد ہونے کی سزامیں اور رجم میں) پاکدامن عورت پرزنا کی تہمت لگانا، کا فروں کے
مقابلہ میں جہاد کے دن بھاگ جانا، سود کھانا، بیتیم کا مال (ناحق طور پر) کھانا اور (دارالکفر
سے) ہجرت کے بعد عورت کی طرف (دارالحرب اور دارالکفر میں) لوٹ جانا۔
پیاسے کو یا فی یا انا

#### تنين كامول كابدله

ترجمہ: تین (عمل) ایسے ہیں جو مخص ان کوائمان کے ساتھ (روزِ قیامت میں) لایا جنت کے جس دروازہ سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حور عین کوطلب کرے گا عطاء کی جائے گی (وہ تین عمل بیر ہیں)

(۱) جس نے اپنے قرض خواہ کواس کا قرض اکرام کے ساتھ ادا کیا (۲) اپنے (مقتول کے ) قاتل کومعاف کیا (۳) اور ہرفرض نماز کے بعد دس مرتبہ سور کا خلاص پڑھی، حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (اگر کوئی) ان میں سے ایک کام کر لے توفر مایا اور (اگر کوئی) ان میں سے ایک کام کر لے تو بھی۔

# دوبيثيون يا بهنون يا بهو پھيون ياخالاؤن كى كفالت كاانعام:

حديث: حضرت عاكشهرضى الله عنها فرماتي بين كه جناب رسول الله صل في المينا وفرمايا:

من كن له بنتين اواختين اوعمتين اوخالتين وعالهن فتحت له ثمانية ابواب الجنة ـ (بدراك فره: ۱۵۵۱ رجح الزوائد: ۱۲۲/۳)

ترجمہ:جس (مسلمان) کی دوبیٹیاں ہوں یادوبہنیں ہوں یادوبھوپھیاں ہوں یادوخالائیں ہوں اور اس نے ان کی کفایت معاش کی تواس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

## چالیس احادیث کی حفاظت کا انعام:

صدیث: حضرت ابن مسعود فرمات بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: من حفظ علی امتی اربعین حدیث ینفعهم الله تعالی، قیل له ادخل من ای ابواب الجنة شنت - (حلیة الاولیاء: ۴/۸۰ من ای ابواب الجنة شنت - (حلیة الاولیاء: ۴/۸۰ من ای ابواب الجنة شنت - (حلیة الاولیاء: ۴/۸۰ من ای ابواب الجنة شنت - (حلیة الاولیاء: ۴/۸۰ من ای ابواب الجنا

ترجمہ:جس نے میری امت کے لیے چالیس حدیثیں یاد کیں(یامحفوظ کیں یا پہنچائیں) جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نقع پہنچایا (روزِ قیامت) اسے کہا جائے گا جنت کےجس دروازہ سے چاہے داخل ہوجا۔

## عورت کے چارکاموں کا انعام

حديث: جناب رسول الل مل الثيريم في ارشا وفر مايا:

إِذَاصَلَّتِ الْمَرُأَةُ خَمِّسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرُجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَلَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَى الأَّبُوابِ شِئْتِ-

(بدورالسافره: ۲ سما ا\_منداحد: ا/ ۱۹۱ این حباک: ۲/ ۱۸۴۷)

ترجمہ:جوعورت پانچوں نمازیں پڑھتی رہی،رمضان المبارک کےروزےر کھتی رہی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہی اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہی اسے (روزِ قیامت) کہاجائے گاجنت کےجس دروازہ سے جاہےداخل ہوجا۔

## دخول جنت کے لئے ایک نیکی کی اہمیت

ایک نیکی ہدیہ کرنے سے دونوں جنت میں:

امام غزائی تحریر فرماتے ہیں کہا یک شخص کوروزِ قیامت پیش کیا جائے گااس کواپنے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ملے گی جس سے اس کی تراز و بھاری ہوسکے؛ چنانچِہاس کی تراز و برابر برابر دہے گی ،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کوفر مائیس گےلوگوں کے پاس جاؤاوراس شخص کوڈھونڈ وجوشمصیں ایک نیکی دیدےاور میں اس کے بدلہ میں تجھے جنت میں داخل کروں ؛ چنانچہوہ تمام مخلوقات کے درمیان گھو ہے گا اور کسی ایک شخص کوبھی ایسانہ پائے گا جواس سے اس معاملہ میں گفتگوکرےبس وہ یہی کہے گا مجھے ڈ رہے کہ میر ااعمال نامہ ہاکا نہ ہوجائے اس لیے میں اس نیکی کا آپ سے زیادہ مختاج ہوں تووہ مایوں ہوجائے گا تب اس کوایک شخص کیے گا تو کیا ڈھونڈ تا ہے؟ تووہ کیے گاصرف ایک نیکی حالانکہ میں ایس قوم کے پاس سے بھی گذرا ہوں کہان کے پاس ہزار (ہزار) نیکیاں تھیں ؛لیکن انہوں نے مجھے دینے سے بخل کیا،تواس کووہ تخص کیے گا میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے حاضر تھااور میں نے اپنے اعمال نامہ میں صرف ایک نیکی یائی تھی میر ایقین ہےوہ میری کوئی ضرورت بوری نہیں کرسکتی اس کوتم مجھ سے بطور ہبہ کے لئے جاؤ تو وہ اس نیکی کو لے کرخوشی اورمرور کےساتھ چل پڑے گا تواللہ تعالٰی اس سے فر ما نئیں گے تیرا کیا حال ہے؟ حالانکہ الله تعالیٰ اس کے حال کوخوب جانتے ہوں گے، وہ عرض کرے گا اے پرورد گار میرے ساتھ ایسا ا تفاق ہوا؛ پھراللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس ساتھی کو یکاریں گےجس نے اس کو نیکی ہیہ کی تھی اور اس سے فر مائمیں گے میرا کرم تیرے کرم سے وسیع ہے اپنے اس بھائی کے ہاتھ کو پکڑ واور دونوں جنت ميل حطيح جا وَمه (تذكرة في إحوال الموتى وامورالآخرة: ٣١٩، بحواله كشف علم الآخرة ومام فزالي)

والدكوايك نيكي بخشنے والے نافر مان لركے كى بخشش داخلہ جنت

ای طرح سے ایک شخص کی میزان عمل کے دونوں پلڑ ہے برابر ہوجا کیں گے تواند تعالیٰ اس سے فرما نمیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں ہواور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہوتواس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کرآئے گا اور اس کوتراز و کے ایک پلڑ ہے میں رکھے گا اس کاغذ میں اف تکھی ہوگی تو بیہ مکل انکیوں پر بھاری ہوجائے گا؛ کیونکہ یہ (والدین کی) نافر مانی کا ایسا کلمہ ہے جود نیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوجائے گا؛ کیونکہ یہ (والدین کی) نافر مانی کا ایسا کلمہ ہے جود نیا کے پہاڑوں شرح بھی زیادہ بھاری ہوجائے گا، کہتے ہیں کہوہ شخص مطالبہ کرے گا کہائی کو اللہ تعالیٰ میں گائی وائد تعالیٰ فرمائیں گائی کو اللہ تعالیٰ کے پائی واپس لے چلیں تواند تعالیٰ فرمائیں گائی کا اس کو کوٹالاؤ؛

پھراللہ تعالیٰ اس سے پوچیس گے: اے نافر مان بندے! کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کرر ہے ہتے؟ وہ عرض کرے گا: الٰہی آپ نے تو دیچر لیا میں دوزخ کی طرف جارہا ہوں اور اس سے جھے کوئی جائے فرار نہیں میں اپنے والد کا نافر مان تھا؛ حالا تکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جارہے ہیں ، آپ اس کی وجہ سے میرے عذاب کو بڑھادیں اور اس کو دوزخ سے نوات ویدیں ، فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرما نمیں گے تونے دنیا میں تو اس کی نافر مانی کی اور آخرت میں اس ساتھ نیک سلوک کیا ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑواور دونوں جنت میں نافر مانی کی اور آخرت میں اس ساتھ نیک سلوک کیا ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑواور دونوں جنت میں علے جاؤے (نذکرۃ القرطی : ۳۱ سے بولد : کشف علم الآخرۃ الم غزالی )

#### جہاد سے جنت میں داخلہ

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِةِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَهُشِيرُ وا بِهَيْعِكُمُ الَّذِي بَأَيْعَتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ - (الوَبَ

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات

کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت طے گی (اور خدا کے ہاتھ مال وجان کے بیجنے کا
مطلب میہ ہے کہ) وہ لوگ اللہ کی راہ میں (لیمنی وہ تھے جہاد کرنا ہے خواہ اس میں قاتل ہونے
کی نو بت آئے یا مقتول ہونے کی ) اس (قبال) پر (ان سے جنت کا) سچا وعدہ کیا گیا ہے
تو رات میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (بیمسلم ہے کہ) اللہ
سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے (اور اس نے اس تھے پر وعدہ جنت کا کیا ہے)
تو راس حالت میں ) تم لوگ (جو کہ جہاد کررہے ہو) اپنی اس تھے پر وعدہ جنت کا کیا ہے
(اللہ تعالیٰ سے) معاملہ تھم رایا ہے خوشی مناؤ ؛ کیونکہ اس تھے پر تم کو حسب وعدہ نہ کورہ جنت
طے گی اور پی (جنت ملنا) بڑی کا میانی ہے (تم کو یہ سود اضر ورکرنا چاہیے)۔

#### كلمه طبيبه:

حدیث: حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی جناب رسول الله سی ایک کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا جنت کی فیمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرما یا لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ۔ (صفة الجنة ، ابونیم اصبانی: ۱/۷۷۔ کال ابن عدی: ۱/۳۳۷)

فائدہ: یعنی کلمہ طیبہ پڑھنااور پھراس پراس کے تمام تقاضوں سمیت ممل کرنا ؛ چنانچہ اسی مختصر جواب میں شریعت کی پوری تفصیل پوشیدہ ہے ؛ ورنہ اگر کوئی زبان سے کلمہ کا ورد کرے اور کام کفر وشرک کے کرے تو وہ دوزخ میں جائے گا اور اسی طرح سے سب کام اسلام کے کئے کیکن کوئی ساایک عقیدہ کفر کارکھتا تھا تو وہ جھی دوزخ میں جائے گا۔

اسلئے ان تمام مذکورہ احادیث میں اس بات کا خیال رکھاجائے کہ کلمہ کے ساتھ ساتھ اس کے نقاضوں پر عمل سے ہی بندہ جنت کا مستخق ہوسکتا ہے معصیوں اور خدا کی نافر مانیوں جنت میں جانے کی تمنا کرناسراسر شیطانی دھوکہ ہے۔

### دخول جنت کے اعمال

حدیث: حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلّ فیلیا ہم کی خدمت میں ایک دیباتی حاضر ہوااور عرض کیا یارسول الله صلّ فیلیا ہم آپ مجھےا یہے کمل کی تعلیم دیدیں جب میں اس یرممل کروں تو جنت میں داخل ہوجاؤں؟ تو آپ صلّ فیلیا ہے نے فر مایا:

تَعُبُكُ اللَّهَ لَاتُشَرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ-(يخارى كِتَابِ الزَّكَاةِبَابِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ حديث نمور ١٣١٠٠. شامله موقع الإسلام)

ترجمہ:اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک مت بناؤ،فرض نمازیں قائم کرو، فرض زکو ۃ ادا کرواور رمضان کے روز ہے رکھو۔ ترجمہ:جس آدمی کویہ بات اچھی گئے کہ وہ جنت والے لوگوں میں ہے کسی آدمی کودیکھے تووہ اس کودیکھے لیے۔

# موت کے وقت کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے

حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلّ اللهُ اللهُ

الْإِيمَانِ، بَابِ النَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْجِيدِ وَعَلَى الْمُتَقَقَّطُمُّا، حديث مبر: " شامله، موقع الإسلام)

نز جمه: جوآ دمی اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ انٹد تعالیٰ کےسوا کوئی الہٰ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائدہ:اس حدیث کی وضاحت میں گذشتہ سے پیوستہ حدیث کا فائدہ پھر پڑھ لیں ؛ نیز اس حدیث کا لفظ و کھو یکٹے گئے ہے بتار ہا ہے کہ اس کا عقیدہ کلمہ طیبہ کے مطابق درست تھا تو وہ ان درست عقائد کی بنا پر جنت میں جائے گا یا کوئی اجمالی طور پرضیح عقیدہ رکھتا تھا؛ گرا بمانیات کی تفصیل کا اس کو کم نبیں ہوسکا تو وہ بھی جنت میں جائے گا ،اس حدیث میں اس میت کے لیے بھی خوشخبری ہے جس کے گھر والے موت کے وفت کلمہ شہادت کی تلقین کی بجائے مردہ کے فراق وغم میں رونا پٹینا شروع کر دیے ہیں اور میت کلمہ طیب اوانہیں کرسکی تو ایسی صورت میں مرنے والا سیح عقیدہ لے کردنیا سے رخصت ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔

حدیث:حضرت معاذبن جبل رضی اللدعنه فر ماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علی

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (سنن ابوداؤد كِتَاب الْجَنَائِزِ، بَاب في التَّلْقِين، حديث نمبر:٢٠٠٠، شامله، موقع الإسلام)

ترجمه:جس انسان كا آخرى كلام كَرِإِلَّة إِلَّا اللَّهُ بُولًا و هنت ميں داخل ہوگا۔

فائدہ: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں چاہے جتنے گناہ بھی کئے ہوں بس اگرآ خرمیں کلمہ پڑھ لیا توسید ھے جنت میں چلے گئے ،نہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی مرضی پرموقوف ہے چاہے تو بخش دے اور سیدھا جنت پہنچا دے چاہے گنا ہوں کی سزادینے کے بعد جنت میں داخل کرے ہاں اتناضرور ہے کہ وہ اس کی برکت سے جائے گا جنت میں ، ہاں وہ مخف جومرنے کے وقت ہی مسلمان ہوا اور کلمہ پڑھا تو اس کے اس کلمہ کی برکت سے تمام گناہ جو حالتِ کفر میں کئے کفر سمیت مٹ جائیں گے اور وہ سیرھا جنت میں جائے گا۔

صَحِیح عقائد کی برکت ہے جنت کے تمام درواز ہے کھل جائیں گے:

حديث : حضرت عباده بن صامت رض الله عنفر مائي بي كه جناب رسول الله سأن الله عند أله الشاء في الله عند أله أله و أن أله و أن أله و أن أله و حَدَالُا لا أله و أن أله و أن أله و أن أله و أله أله و أله و

تز جمہ:جس شخص نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (سائنٹھ آیٹیم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں اوراس کا کلمہ ہیں،جس کواللہ نے مریم پرڈالا تھا اوراللہ کی طرف سے روح تھے اور بے شک جنت حق ہے اور بے شک دوزخ حق ہے تواس کواللہ جنت کے آٹھوں درواز وں میں سے جس سے چاہے گا داخل کردیں گے۔ سمان سے حد سم

کلمہ کے معتقد کو بشارت:

حدیث: آنحضرت صلی این میارک عضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کواپنے نعلین مبارک عطاء فرمائے اور ارشاد فرمایا:

اذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْنِ فَمَنَ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَلَا الْحَائِطِ يَشْهَلُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ مُسْتَيْقِنَا جِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُ لُا بِالْجَنَّةِ - (مسلم. كِتَاب الْإِمَانِ بَاب النَّلِيلِ عَلَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا ،حديث نمبر:٣٠، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس دیوار کے بیچھے جس سے تمہاری ملاقات ہو(اور)وہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اس کا دل اس پریقین رکھتا ہوتو تم اس کو جنت کی خوشخبری سنادو۔

فائدہ بمسلم شریف میں ہے حدیث طویل الفاظ میں منقول ہے کہ حضرت ابوہریرہ البرنکل کریہ خوشخبری سناہی رہے تھے کہ حضرت عمر ششریف لائے اور ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت ابوہریرہ خوشخبری سناہی رہے تھے کہ حضرت عمر ششریف لائے اور ناراضگی کا اظہار کیا اور حضرت میں پیش کیا اور بوچھا: کیا آپ نے اس کا تھم فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! تو حضرت عمر شنے عرض کیا یارسول اللہ اگر یہ ہوگیا تو لوگ کو کی بیٹھر ہیں گے۔

(نیکی کے کام چھوڑ دیں گے ) تو آنحضرت صلّ ٹیٹا آیٹی نے بیداعلان رکوادیا۔ اس لیے آپ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ کی حکمت عملی کومل میں لا ہے توکل کر کے بیٹھ رہنے کی ہجائے ممل صالح کی کوشش فر ماہیے ؟ کیونکہ جنت تواللّٰہ کی رحمت سے ملتی ہے؛ گرجنت میں ترقی درجات عموماً انہیں نیک اعمال کی کثرت کے مطابق ملیں گے؛ جیسا کہ ترفذی شریف کی حدیث میں ہے: آن اُھل الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَوْلُوا فِيهَا بِفَضْلِ مِرْ عِدِيْنِ

أُحْمَالِهِم - (ترمذي حديث نمير:٢٣٤٢. شامله موقع الإسلام)

ترجمہ: یعنی جب جنت واے جنت میں داخل ہوں گےتو وہ اس میں اپنے اعمال کی نضیلت کے حیاب سے داخل ہوں گے۔

زیادہ اور افضل اعمال والے افضل درجات میں داخل ہوں گے اور کم اور ادنی اعمال والے ادنی درجات میں داخل ہوں گے۔

### جنت میں واخلہ الله کی رحمت سے ہوگا

رحمتِ خداوندی کی وسعت:

الله تعالیٰ کاارشادہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاٰةَ وَالَّذِينَ هُمۡ بِآيَاتِنَا يُؤۡمِنُونَ(الأعراف:١٠١)

ترجمہ: اور میری رحمت تمام اشیاء کومیط ہور ہی ہے (باوجود اس کے کہ ان میں بہت ی کلوق سرکش اور معاند ہے جواس کی مستحق نہیں؛ مگران پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گود نیا ہی میں ہیں؛ پس میری رحمت فیر مستحقین کے لیے بھی عام ہے) میں اس رحمت کوکامل طور پران لوگوں کے لیے ضرور میری رحمت کوکامل طور پران لوگوں کے لیے ضرور ککھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ ویتے ہیں اور جو ہماری آیات پرایمان لاتے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں وفی روایہ سبقت غضبی، وفی روایہ دولیہ دولیہ

ترجمه: بلاشبه الله نے جس ون آسانوں اور زمین کو پیدا کیا بید لکھ دیا تھا کہ میری رحت

میرے غصب سے زیادہ ہے اور ایک روایت میں (بیاضافہ بھی ہے) کہ (اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ لکھ کر)اپنے پاس عرش پر رکھ دیا ہے۔ قیامت میں رحمت کی وسعت:

عديث: حفرت ابومريرة سيروايت بكه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: إن لله مائة رحمة، أنزل منها واحدة بين جميع الخلق، فيها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر تسعة وتسعين رحمة، يرحم بها عبادة يوم القيامة - (نبين المنام: ۱۵۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی سور حمتیں ہیں ان میں سے مخلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نا ز کی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے بیمخلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے بیمخلوقات آپس میں ایک دوسر سے پرترس کھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے تمام دشتی جانورا بن اولا د پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور نناو ہے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کردی ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ کریں گے۔ ابلیس کوچھی رحمت کی اُمید ہونے گئے گی:

حدیث: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ من اللہ ہے ارشاد فرما یا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دین کے معاملہ میں گناہ میں ملوث ہونے والا اور احمق حمافت میں مبتلا بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا اور مجھے قسم ہے اس فات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ وہ فض بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا جس کے چوتڑوں کو آگ جلاد سے گی اور مجھے قسم ہے اس فات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اتناوسیج بیانہ پررحمت کا معاملہ فرما نمیں گے کہ المیس کو بھی رحمت کی اُمید ہونے قیامت کے کہ اللہ تعالی کے گا اور مجھے قسم ہے اس فات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اتناوسیج بیانہ پررحمت کا معاملہ فرما نمیں گے کہ المیس کو بھی رحمت کی اُمید ہونے گی کہ شایداس کو بھی رحمت کی اُمید ہونے گی کہ شایداس کو بھی رحمت کی اُمید ہونے۔ (نہایہ ابن کشر:۲۰ میں ایکر بھی رحمت کی اُمید ہونے۔

### مومن جنت میں رحمت اللی سے ہی جائے گا

حدیث:حضرت ابوہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنہگار بندے کوایئے قریب بلائمیں گےاوراس پراینے باز و کا پردہ ڈالیں گےاورتمام مخلوقات سےاس کو چھیالیں گے اور پردے ہی میں اس کا اعمالنامہ عطاء کریں گے اور فر مائیں گے (اے آدم زادایے) اعمالنامہ یڑھو! تووہ (اینے اعمالنامہ کو پڑھتے ہوئے) نیکی کو پڑھے گا تواس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہوجائے اور دل خوش ہوجائے گا تو اللہ تعالی فر مائیس گے، اے میرے بندے! کیاشتھیں (اس نیکی کاعکم ہےتووہ عرض کرے گاہاں!اے پروردگار میں )اسکوجانتا ہوں التد تعالیٰ فر مائٹیں گے میں تم ہے اس نیکی کوقبول کیا تو وہ صحدہ میں گریڑے گا تو اللہ تعالیٰ فر ما نیں گے اپناسراٹھا وَاس نیکی کواینے اعمالنامہ میں رہنے دو؛ پھروہ مخض (اعمالنامہ پڑھتے ہوئے اپنے) گناہ کے پاس سے گذرے گاتواس کی وجہ سے شرم کے مارےخود ہی اس کا چیرہ سیاہ ہوجا ہے گااوراس سے اس کا دل گھبراجائے گا تواللہ تعالی ہوچھیں گے، اے میرے بندے!اس ( گناہ) کو پہچانتے ہو؟ تو و وعرض کرے گاہاں! یارب پہچا نتا ہوں ،تو اللہ تعالی فر مائیس کے میں اس گناہ کوتم ہے زیادہ جانتا ہوں میں نے اس کوتمہاری خوشی کے لیے معاف کیا ؛ چنانچہوہ بندہ نیکی کے پاس ہے گذرتا رہےگااس کی نیکی قبول ہوتی رہے گی اور سجدہ میں جاتار ہے گااور گناہ کے پاس سے گذرتار ہے گا اس کا گناہ معانب کیا جا تار ہے گا اور وہ ( اس کے شکرانہ میں )سجدہ میں گرتار ہے گا ؛ پس مخلوقات اس کی کسی حالت (شرمندگی اورخوشی ) کونہیں دیکھیں گے؛سوائے سجدوں کے؛حتی کے مخلوقات ایک دوسرے کوندا کریں گی خوشخبری ہواس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافر مانی نہیں کی ؛ کیونکہ ان کواس صورت ِ حال کا پیتہ نہ چلے گا کہ اس مؤمن کا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان کیامعامله گذرااور بیالله تعالی کے سامنے رکار ہاہے۔ (البدورالسافرہ:۸۵۰، بوالہ زوائدزہد۔ نہایہ این کثیر:۲/۲۲)

فائدہ: علامہ ابن قیم فریاتے ہیں کہ جنت میں مسلمانوں کا داخلہ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ

سے ہوگا، جیسا کہ خضور منا ٹھنالیکی کا ارشاد ہے: آئی یُک خِیل آگھ کی گُفر الْجَدِیَّة عَمَدُلُهُ کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی بناء پرداخل نہیں ہوگا۔ (زندی:۲۵۴۹۔ مشکوۃ:۵۷۴۷۔ بڑنیب:۳/۵۳۹)

لیکن جنت کے اعلیٰ درجات نیک اعمال کی کثرت کے مطابق عطاء کئے جائیں گے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا كَوْرَتُهُ اللهِ عَمْدَ اللهُ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَي

یعنی جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تواس میں اپنے اعمالِ صالحہ کے مراتب کےمطابق فائز ہوں گے۔

# الله كى رحمت پريڤيين ركھنے والے جوان كا جنت ميں داخلير

حکایت: حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ملک شام میں آتا جاتا رہتا تھا ایک دن میں حضرت ابوامامہ کے پڑوی جوان کے پاس گیا جو بیار ہور ہا تھا اس کے پاس اس کا پچا بھی موجود تھاوہ اس جوان سے کہہ رہا تھا اے خدا کے دشمن! میں نے شخصیں سیکام کرنے کوئیں کہا تھا؟ میں نے شخصیاں کام سے مہیں روکا تھا؟ تواس نو جوان لڑکے نے کہا: اے پچاجان! اگراللہ تعالی جھے میری ماں کے سپر دکردیں تووہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ پچانے کہا وہ تجھے جنت میں داخل کردے گی تولڑ کے نے کہا: اس بچانی میری ماں سے زیادہ شخص اور اس سے کردے گی تولڑ کے نے کہا: میر اپروردگاراللہ تعالی میری ماں سے زیادہ شخص اور اس سے نیادہ تواس کے بچانے اس کے جان کا انتظام کیا اور اس بی بات کہتے ہی اس کی جان نکل گئی، جب اس کے بچانے اس کے قبل میں اترا جب اس نکل گئی، جب اس کی بچانے اتارے تو میں بھی اس کے بچا کے ساتھ قبر میں اترا جب اس نے کھد کودرست کیا تواس کی جیٹ ناتارے تو میں بھی اس کے بچا کے ساتھ قبر میں اترا جب اس نے کھد کودرست کیا تواس کی جیٹ نکل گئی اور گھرا گیا میں نے اس سے یو چھاشمیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور تور دیے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور تور دیے بھرگئی ہے میں اس سے یو چھاشمیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور تور سے بھرگئی ہے میں اس سے یو جھاشمیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور تور سے بھرگئی ہے میں اس سے یو جھاشمیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت

## ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا

حدیث: حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سائٹ آلیہ آئے ارشاد فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی مخلوق کے فیصلہ سے فارغ ہوجا عیں گے اور صرف دو آدمی ہی جا تھیں گے ان کو دو زخ بیل جانے کا مخلوق کے فیصلہ سے فارغ ہوجا عیں گے اور صرف دو آدمی ہی جاتھیں گے ان کو دو زخ بیل جانے کا کا حکم دیا جائے گا تو (ان کے اللہ تعالی سے دخصت ہوجا نے کے بعد ) ان ہیں سے ایک والیس مونہہ موڑ کرد کیھے گا تو اللہ تبارک و تعالی فر ما عیں گے اس کو والیس لا وَ تو اس کو والیس لا یا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے والیس مونہہ موڑ کر کیوں دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کر یکا مجھے آپ سے یہ اُمید تھی کہ آپ مجھے جنت میں داخل کریں گے تو اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا بیت والوں کی دعوت کر دل تو بھی جست میں داخل کریں گے تو اس کو جست میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا ، تو وہ و (خوشی میں آکر) کہا گا جمھے میرے پر وردگار نے اتنا عطاء کیا ہے کہ اگر میں تمام جست والوں کی دعوت کر دل تو بھی جس بھی ہوگئی کی نہ ہو در او بان حدیث نضالہ اور عبادہ آئی فرماتے ہیں جب حضور سائٹ آئی تھی نے اس حدیث کو ذکر کیا تو آپ کا چیزہ انور خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ (تذکرہ افتر طی : ۳۵۸ میں البارک مندامہ دیور کا در اللہ کا ای ان کی دیورہ کی دورہ کا در دیا کی دورہ کی دیا کی دورہ کی ان دورہ کی دیا کی دورہ کیا گیا گی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کیا گی دورہ کی کو دورہ کی

جنت کی رجسٹری اور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) جنت کی رجسٹری

الله تعالى ارشاد فرماتے بیں: كلّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَغِي سِجِّينِ ٥ وَمَاأَدُرَاكَ مَاسِجِينٌ ٥ كِتَابُ مَرْقُومٌ ٥ يَشْهَلُهُ الْمُقَرَّبُونَ - (الطنفين: ٢١٠٩٠٨٠٤)

ترجمہ: ہرگز ایسانہیں (بلکہ) نیک لوگوں (کے جنتی ہونے) کا شاہی فر مان علیمین میں (لکھ کرر کھ دیا گیا) ہے اور آپ کو کیا معلوم علیمین میں رکھا ہوا شاہی فر مان کیا ہے وہ ایک صحیفہ ہے لکھا ہوا (جس کے اجراء کے دفت) مقرب (فرشتے اور انبیاء) موجود تھے (کہ اس شخص کوہم جنت میں داخل کریں گے )۔ (متفاد من حادی الارواح: ۱۰۳)

### جنت كاياسپورث (داخله كااجازت نامه)

حدیث: حضرت سلمان فاری رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ ہے۔ ارشاد فر مایا:

لايدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية (طران كير:١٩١٢-ماوي الارواح:١٠٢)

ترجمه: كونى شخص بھى جنت ميں داخل نہيں ہوسكے گا گر (اس) اجازت نامه كے ساتھ بسھ الله الرحمن الرحيح، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية -

اس اجازت نامہ کا ترجمہ ہیہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاللہ تعالی کی طرف سے فلاں

بن فلاں کے لیے اجازت نامہ ہے (اے فرشتو!) اس کواس جنت میں داخل کر دوجو ہڑی
شان والی ہے اس کے میوے جھکے ہوئے ہیں (یعنی اس کی نعمتیں ہل الحصول ہیں)۔
فائدہ: علامہ قرطبی اس حدیث کوفل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید کہ بیا جازت
ان مسلما نوں کے لیے ہے جو حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔

جنتی حضرات جنت میں اپنے اپنے محلوں اور آشیا نوں میں خود ہی پہنچ جائمیں گے کسی سے پوچھیں گئے ہیں:

الله تعالى ارشاد فرماتے بیں وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمَالَهُمُ سَیَهٔ لایهِ مُ وَیُصْلِحُ بَالَهُمُ ٥ وَیُلَخِلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُم ﴿ ـ (مُرَبَّهُ ٢٠٥٠٣)

ترجمہ: جولوگ اللہ کی راہ (بیعنی جہاد ) میں مار سے جاتے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا ، اللہ تعالیٰ ان کو (منزلِ)مقصود تک پہنچاد ہے گا اور ان کی حالت (قبراور حشر اور پلصر اط اور تمام مواقع آخرت میں) درست رکھے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرادے گا ( کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر بغیر کسی تلاش اور تفتیش کے بے تکلف جا پہنچے گا)

حضرت مجاہدٌ مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنت والے اپنے گھروں کواور اپنے محلات
کواس طرح سے بیچا نیں گے کہ بھولیں گئیس گویا کہ بیہ جب سے پیدا کئے گئے انہیں محلات میں رہ
رہے تھے، ان محلات کا پتہ کس سے نہیں پوچیس گے۔ (تفیر عامہ: ۵۹۸/۲ بمطولاً۔ مادی الارواح: ۱۹۲۱)
حضرت مقاتل بن حیان گفر ماتے ہیں ہمیں بیہ بات پینچی ہے کہ وہ فرشتہ جوانسانوں کے اعمال
کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہ جنت میں آگے آگے چلے گا اور جنتی اس کے پیچھے چلے گا: حتی
کہ وہ جنتی اپنی آخری منزل تک پہنچ جائے گا اور فرشتہ اس جنتی کو ہراس چیز کی پیچان کراد سے گا جو
اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطاء کی ہوگی ؛ پھر جب وہ اپنی منزل میں اور اپنی بیویوں کے پاس
داخل ہوگا تو یہ فرشتہ واپس آ جائے گا۔

(یی نسیر ضعیف در جبر کی ہے)۔(در منثور:۲۸/۲، بحوالہ: ابن ابی حاتم۔ حادی الارواح: ۱۹۲) ا پنی بیو بول اور گھرول کوجنتی خود بخو دجانتے ہوں گے:

صديث: حضرت الوهريرة فرمات بين كه جناب رسول الله ساليني آن ارشاد فرمايا: وَالَّذِي بَعَنَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمُ فِي اللَّانُيَا بِأَعْرَفَ بِأَزْوَاجِكُمُ وَمَسَا كِنِكُمُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَزْوَاجِهِمُ وَمَسَا كِنِهِمُ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ - (منداحال رابويه البحث والتور: ٢٢٩ را لطالب العالية: ٢٩٩١)

تزجمہ: مجھےاس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تم دنیا میں اپنی بیو یوں اور گھروں کو جنت والوں سے زیادہ نہیں پہچانتے جتنا کہ وہ اپنی بیو یوں اور محلات کو پہچانتے ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نوٹ: مذکورہ روایات میں بظاہرانتلاف نظر آتا ہے کہ جنت والے اپنی منازل کوخود پہنچانیں گے یاان کو بتایا جائے گا،اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ جنت والے خود بخو داپنی منازل اورازواج کواللہ کے حتم سے جانتے ہوں گے لیکن کچھ خاص جنتی ایسے ہوں گے جن کے اعزاز اور اکرام کے لیے آگے آگے فرشتہ چلتا ہوگا اور خوشی اور سرور کے اضافے میں تائید کے لیے نشاند ہی کرتا ہوگا۔

جنت میں داخلہ کے خوبصورت مناظر اور حور کا استقبال وانتظار: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُلًا - (مریم:۸۵)

ترجمہ:جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کامہمان بنائیں گے۔ اس آیت کے متعلق حصرت علی ؓ نے جناب رسول اللہ سائی ﷺ سے سوال کمیا کہ وفعہ توسوارلوگوں کوکہا جاتا ہے؟ تو جناب نبی کریم سٹیٹی کیٹر نے ارشادفر مایا، مجھے اس ذات کی فشم ہےجس کے قبضہ میں میری جان ہے جب بیجنتی لوگ اپنی قبروں سے آٹھیں گے توان کے استقبال میں سفید اونٹ (سواری کے لیے ) پیش کئے جائمیں گے جن کے پر لگے ہوں گے اور ان پرسونے کے کجاوے (ہیجے) ہوں گے، ان کے جوتوں کاتسمہ نور سے جمکتا ہوں، ان اونٹوں کا ہرقدم تا حد نظر پریڑتا ہوگا، اس طرح سے یہ جنت تک پینچیں گے تواجا نکسرخ یاقوت کا کنڈاسونے کے کواڑوں پرنظر آئے گا اوریپے فوراً ہی جنت کے ورواز ہ کے ایک درخت پر پہنچیں گےجس کی جڑ سے دوچشے پھوٹ رہے ہوں گے جب بیا ان میں سے ایک چشمہ سے پئیں گےان کے چہروں پرنعمتوں کی چیک دمک کوند جائے گی اور جب دوسرے چشمہ سے (عنسل اور ) وضو کریں گے توان کے بال بھی پرا گندہ نہیں ہوں گے؛ پھریہ جنت کے کنڈے کوکواڑیریائیں گے تو کاش! کہا ہے ملی تم اس کواڑ کے کنڈے کے ملنے کی آ واز کوئ لو( کہ کتناراحت اورسرورے لبریز ہوگی ) تواس کنڈے کے

<u> ملنے کی آ داز ہرحور تک پہنچے گی جس سے اس کومعلوم ہوگا کہ اس کا خاونداب آیا ہی چاہتا ہے تووہ ا</u> حلدی میں پھرتی کے ساتھ اٹھے گی اور اپنے متولی ( فرشتہ ) کوروانہ کرے گی تو وہ اس جنتی کے لیے (اس کی مخصوص جنت کا) درواز ہ کھو لے گا؟! گراللہ تعالیٰ اس جنتی کو (میدانِ محشر میں اپنے زیارت کراکے ) اپنی پیچان نہ کراتے تو وہ متولی کے نور اور رعنائی کودیکھ کر (اس کوخداسمجھ کر ) سجدہ میں گرجاتا؛ چنانچہوہ فرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے کاموں کامتولی اور خادم بنایا گیا ہوں پھروہ اس جنتی کواپنے بیچھے بیچھے لے کر چلے گا تو وہ اس فرشتے کے بیچھے چیھے چلتا ہواا پن بیوی کے یاس پہنچ جائے گا تو وہ جلدی ہے اٹھے گی اور خیمہ سے نکل کر اس سے بغنل گیر ہوگی اور کہے گی آپ میری محبت ہیں میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں میں مبھی ناراض نہیں ہوں گی میں نعتوں اورلذتوں میں قائم دائم رہوں گی جمھی خستہ حال نہیں ہوں گی میں ہمیشہ نو جوان رہوں گی مجھی بوڑھی نہیں ہوں گی؛ پھروہ ایسے کل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے کیکر حصت تک ایک لا کھ ہاتھ کی اونجائی ہوگی جولؤلؤ اور یا قوت کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا،اس کے پچھ سنتون سرخ ہول گے اور کچھ ستون سبز ہوں گے اور پچھ ستون زر د ہوں گے،ان میں سے کوئی ستون بھی دوسر ہے ستون کی ہم شکل نہیں ہوگا؛ پھروہ ( جنتی ) اینے آ راستہ پیراستہ تخت کے پاس آئے گا تواس پرایک (اورمخصوص) تخت ہوگا جس پرستر پلنگ (الگ الگ) ہجے ہوں گے جن پرستر دلہنیں ہوں گی، ہر دلہن برستر یوشا کیں ہوں گی (پھر بھی) ان کی بنڈلی کا گودا جلد (اور پوشا کوں) کے اندر سے نظر آتا ہوگا ،جنتی ان کے ساتھ صحبت کوایک رات کی مقدار میں پورا کر سکے گا۔

ان جنتیوں کے محلات کے بیچے نہریں جو پا کیزہ اور صاف ہوں گی اس میں کوئی گدلا پن نہیں ہوگا اور پچھ نہریں صاف سخفرے شہد کی ہوں گی جوشہد کی تھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا اور پچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سرا پالذت ہوگی اس کولوگوں نے اینے پاؤں تلے روند کرنہیں نچوڑا ہوگا اور پچھ نہریں ایسے دودھ کی ہوں گی جن کا ذا کفتہ بھی تبدیل نہیں ہوگا اور بیجانوروں کے پٹیوں سے نہیں نکا ہوگا، جب بیکھانے کی خواہش کریں گے ان کے پاس سفیدرنگ کے پرندے آئیں گاہ پنے پروں کواو پراٹھائیں گے توبیان کے اطراف سے کھائیں گے جو نے شم (کے کھانے) چاہیں گے؛ پھر (جب جنتی کھا چکیں گے تو) وہ اڈکر چلے جائیں گے، جنت میں پھل بھی ہوں گے (بوجھ سے) جھکے ہوئے جب جنتی ان کی خواہش کریں گے توہ ہ فہنی خود ان کی طرف مڑجائے گی توہ ہ جس شم کے پھل جنتی ان کی خواہش کریں گے کھڑے ہوگے وہ ان کی طرف مڑجائے گی توہ ہ جس شم کے پھل چاہیں یا عیک لگا کر؛ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و جتی الجین تی اور ان جنتوں کے میوے بھل کی ارشاد ہے و جتی الجین تی کان (الرحن: ۹۸) ترجمہ: اور ان جنتوں کے میوے بھلے ہوئے ہیں اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کی طرح (خوبصورت اور حسین ہوں گے کے۔ (حادی الارواح: ۱۹۸۸ء واللفظ لہ، این انی الدنیا۔ صفۃ الجنة: کے البورالسافرہ: ۱۹۸۳) معظیم الشان اونٹوں کی سوار یاں:

(آیت مبارکہ) **یوَ قَر نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَنِ وَفُلَّا۔**(مریہ:۸۵) ترجمہ:جس دن ہم نیک لوگوں کووفد کی شکل میں رحمان کامہمان بنائیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت نعمان بن سعد ّبیان کرتے ہیں تعصیں معلوم ہونا چاہئے اللہ کی قشم ان حضرات کو وفد کی شکل میں پیدل نہیں جلایا جائے گا بلکہ ان کے پاس ایسے اونٹ لائے جا تیں گےجن کی مثل بھی سی مخلوق نے نہیں دیکھے، ان پر کجاو ہے سونے کے ہوں گے اور لگا میں زبرجد کی ہوں گی (بیاس شان وشوکت کے ساتھ) ان پر سوار ہوکر آئیں گے اور (اپنی اپنی) جنت کا دروازہ کھنکھٹا تیں گے۔ (حادی الارواح: ۱۹۹۔ درمنشر: ۲۸۵/۳، بحوالہ ابن ہر دویہ)

حدیث:حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تفویٰ اختیار کیاان کو جنت کی طرف گروہ درگروہ لا یا جائے گا جب بیہ جنت کے درواز وں میں سے

ایک درواز ہ پر پہنچیں گے وہاں پرایک درخت کودیکھیں گےجس کی جڑسے دوچشمے جاری ہور ہے ہوں گے توبیلوگ ان میں ہے کسی ایک کی طرف ایسے تیزی کے ساتھ جائمیں گے گویا کہ ان کوہ ہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے بیراس سے پئیں گے توجو کچھان کے پیٹوں میں نکلیف، گندگی یا بہاری ہوگی ختم ہوجائے گی ؛ پھریہ دوسرے چشمہ کی طرف جائیں گے اور اس سے قسل کریں گے توان پرنعتوں کی بہارآ جائے گی اوران کےجسموں میں اس کے بعد کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے بال پراگندہ ہوں گے (بلکہ ایسے محسوس ہوں گے) گویا کہ انہوں نے تیل لگا ( کربالوں کوسلجھا) رکھا ہے؛ پھریہ جنت کے در بانوں تک پہنچیں گےتووہ ( دربان بطورِ اکرام اور ثناكى كىس كسلام عَلَيكُم طِبُتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (الار: ٢٠) ترجمہ:السلام علیکمتم مزہ میں رہو،اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوجاؤ۔ بھران کا استقبال لڑ کے کریں گے اور وہ اس طرح سے ان کے گردگھومتے ہوں گے جس طرح سے دنیا والوں کے بیچے (خوشی کے مارے )اس دوست کے گردگھو متے ہیں ،جو کافی عرصہ کے بعد واپس آیا ہواور میکہیں گے کہ آپ خوش ہوجا ہے اس انعام واکرام سے جواللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے؛ پھران لڑکوں میں ہے ایک لڑ کا اس جنتی کی حور عین بیو بوں میں ہے کسی ایک کے پاس جاکر کیے گاوہ فلاں آ گیا ہے؟ پھروہ اس جنتی کاوہ نام لے گاجس کے ساتھ وہ دنیا میں بلایااور یکارا جاتا تھا تو وہ کیے گی کیا تو نے اس کودیکھا ہے؟ تو وہ کیے گا (ہاں ہاں) میں نے اس کودیکھا ہے وہ میرے بیچھے آرہاہے؛ چنانچہان حوروں میں سے ایک خوش سے انچھل کرا تھے گی حتی کہایئے درواز ہے کی چوکھٹ تک آ جائے گی ، جب پیجنتی اپنے (ایک)محل تک پہنچے گا تواس کی تعمیر کی بنیاد پرنگاہ دوڑائے گا تووہ قیمتی موتی کی چٹان ہوگی جس کے اوپرسبز اور زر داور سرخ اور ہررنگ کا ایک محل قائم ہوگا؛ پھروہ اپنی نگاہ محل کی حیبت پرڈا لے گا تووہ بجل کی طرح (منور) ہوگی اگراںٹد تعالیٰ نے اس کود کیھے کر برداشت کرنے کی جنتی میں قوت نہ رکھی ہوتی تووہ (بیکل کی چمک ہے) اپنی آنگھوں کے اندھے ہونے کی تکلیف سے دو چار ہوجاتا؛ پھروہ اپناسر گھمائے گاتوا پنی بیویوں کودیکھے گا اور چنے ہوئے آبخوروں کودیکھے گا اور برابر بچھے ہوئے خالیجوں کودیکھے گا اور برابر بچھے ہوئے خالیجوں کودیکھے گا گا گھر بیان نعمتوں کودیکھ کر اور نیک لگا کر کہے گا الحکمتی بلاکہ اللّٰی هذا آقا لِقالَا قَمَا اللّٰکُ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ ا

جنت میں موت ہوتی توخوشی سے مرجاتے:

حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ ممیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کی شکل جنت والوں کی می بنادی جائے گی اوران کالباس پہنایا جائے گا اور ان کے زیور پہنائے جائیں گے اوراس کواس کی بیویاں اور خدمتگار دکھائے جائیں گے تو وہ خوشی سے ایسامتو الا ہوگا کہ اگر موت آنا ہوتی تو وہ خوشی سے متو الا ہونے سے مرجا تا؟ لیکن اس کو کہا جائے گا کیا تو نے اپنی اس خوشی کی شیفتگی کو دیکھا ہے یہ تیرے لیے ہمیشہ قائم رہے گی (بلکہ اور بڑھے گی کم بھی نہ ہوگی)۔ (زوائدز ہدائن البارک:۲۹ مرہ نہ نوایم بن ہماد)

جنت میں جانے کی اجازت پرخوشی سے عقل جانے کا خطرہ ہوگا:

حضرت ابن عباس کے خادم حضرت کثیر بن الی کثیر فخر ماتے ہیں ہرایک جنتی انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جب جنتی کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی اور بتایا جاے گا کہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کیا گیا ہے توفرشتہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے گا اگر وہ اییانہ کرے تو جوانتہائی خوشی اس مؤمن کو پہنچے گی اس خوشی کے مارے جو چیز اس کے سرمیں ہے (یعنی عقل) وہ نگل جائے (اورانسان دیوانہ ہوجائے)۔ (جمع الزوائد:۱۰/۳۹۸، بحالہ سنداحمہ) ج**نت میں وا خل**ہ کے **بعد کے اعلانات وانعامات:** 

حدیث: حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہریرہ اسے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ملا التھالیہ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ایک منادی نداکرے گا تمہارے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ تم صحت مندر ہو گے کہی ہیں ہوگے اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تم زندہ رہو گے کہی نہیں مروگے اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تم جوان رہو گے بھی بوڑھے نہیں ہو گے اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ نعمتوں ہی میں رہو گے بھی خستہ حال نہیں ہو گے اللہ تعالی کا اس کے متعلق ارشاد ہے کہان (جنت والوں) سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کودی گئی ہے تمہارے اعمال (حسنہ اورعقا کہ صححہ ) کے بدلہ میں۔

حدیث: حضرت صہیب رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ملی تی آلیا ہے ارشا دفر مایا جب جنت میں اور دوزخی دوزح میں داخل ہوجا کیں گے توایک منا دی پکار کر کہے گا، اے جنت والو! تنہارے لیے اللہ کے بیاس ایک وعدہ ہے دہ پوچیس کے کونسا وعدہ؟ کیا اس نے ہماری نیکیوں کو وزنی نہیں کیا اور ہمیں دوزخ سے وزنی نہیں کیا اور ہمیں دوزخ سے

نجات نہیں دی؟ تواللہ تعالیٰ اپنا پر دہ ہٹا ئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قسم بخدا! اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کواپنے دیدار سے زیا دہ محبوب کوئی نعمت ایسی عطاء نہیں فر مائی جو جنت والوں کواس سے زیادہ محبوب ہو۔ (مسلم:۸۱ مرمنداحمہ:۳۳۲/۳)

حضرت ابوتمیمہ بحبینیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابومویٰ اشعری ؓ سے سنا جب کہ آپ بصرہ کے منبر پرخطبہار شا دفر مارے تھے، آپ کہدرے تھے اللہ تعالی قیامت کے دن جنت والوں کے پاس ایک فرشتہ روانہ کریں گے، وہ فرشتہ یو چھے گا، اے جنت والو! جووعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا اس کوتم سے پورا کردیا؟ تو دہ غور کریں گے چھرزیوروں، پوشا کوں، نہروں اور یا کیزہ بیویوں کودیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کوہمارے لیے بورا فرمادیا ہے (فرط محبت میں) جنتی ہے بات تین مرتبہ کہیں گے؛ کھر دوبار ہ دیکھیں گے توجس جس چیز کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا اس سے کوئی چیز کم نہیں یا نمیں گے؛ پھر کہیں گے ہاں (اللہ تعالیٰ نے اپناوعدہ ہم سے پورا فر مایا ہے ) تو وہ فرشتہ کے گا کہ ایک نعمت باقی رہ گئ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: لِلَّانِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَاكَةٌ (يونس:٢٦)وہ لوگ جنہوں نے نيك اعمال كئے ان كے ليے الْحُسْنَى اور زِيَاكَةٌ ا ھے سن لو! الْحُسُنَى جنت ہے اور زِیَادَةَ الله تعالیٰ کے چبرہ مبارک کی زیارت اور دیدار ہے۔ ( زوائدز ہدا بن المبارك: ١٩٤ م تفسير طبري: ١١ / ١٤٧)

حدیث: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللّه سالی آیہ نے ارشاد
فرمایا اللّه تبارک و تعالی جنتیوں سے فرمائی گے: اے جنت والوا وہ عرض کریں گے: لبیک
وسعد یک ہمارے پروردگار، اللّہ تعالی پوچھیں گے کیاراضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے ہم کیوں
نہراضی ہوں؟ جب کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطاء فرمایا جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی اور کوعطاء
نہراسی ہوں؟ جب کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطاء فرمایا جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی اور کوعطاء
نہیں کیا، تو اللّہ تعالی ارشا وفرمائیں گے ہیں شمصیں اس سے بھی افضل نعمت عطاء کرنا چاہتا ہوں،

وہ پوچھیں گے، اے ہمارے پروردگار! اس سے زیادہ افضل اور کونسی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائمیں گے میںتم پراپنی رضامندی کونا زل کرتا ہوں اب اس کے بعد میںتم پربھی ناراضی اور غصہ نہیں کروزگا۔ (بخاری:۴۹۵ معرباب ۴،احلال الرضوان مئن الکبری نسائی۔حادی الارواح:۴۱۷)

كافرون كى منازل جنت مسلمانون كوورا ثت مين ديدى جائين گى:

حدیث: حضرت ابوہر برہ ففر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلیفاً آلیا لم نے ارشا وفر مایا:

مَامِنُكُمْ مِنَ أَحَدٍ إِلاَّلَهُ مَنْزِلاَنِ مَنْزِلُ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلُ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَلَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى

(أُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ)-

ترجمہ:تم میں سے ہرایک آدمی کی دومنزلیں ہیں ایک منزل جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں ہے، جب (کوئی کافر) مرجاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو جنت والے اس کی (جنت کی) منزل کے وارث ہوجاتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی لوگ ہی وارث ہیں (جو جنت الفر دوس کے وارث بنیں گے )۔

جنت کی ورا ثت ہے کون محروم ہوگا:

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلافظ آیا ہے ارشاد فرمایا: مَنْ فَرَّ مِنْ مِیرَاثِ وَارِیْهِ قَطَعَ اللَّهُ مِیرَاثَهُ مِنْ الْجَنَّةِ - (سنن ابنِ ماجه، کِتَاب الْوَصَایَا بَابِ الْحَیْفِ فِی الْوَصِیَّةِ، حدیث مہر: ۳۲۳، شامله موقع الإسلام)

تر جمہ: جوشخص اپنے وارث کومیراث دینے سے بھا گے گا اللّٰد تعالیٰ جنت میں اس کی میراث کوختم کردیں گے۔

فائدہ: لینی جوشخص کسی دراث کواس کے حق درا ثنت سے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا دارث نہیں بنائیں گے ہاں اگر تو بہ کر لے اور دراث کواس کاحق ادا کر دیے تو معافی ہوسکے گی۔

# جنت میں داخل ہونے کے بعد کلمات شکر:

حضرت عبداللہ بن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوکر اینے اپنے مقامات یر کی جائیں گے توبہ کہیں گے الحتمدُ یلکو الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ سِب تعریفات اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے رہے وقم کود ورکیا ،اس رہے وقم ہے ان کی مرادیہ ہوگی کہ ہم نے میدان محشر میں جو ہولنا کیاں ، زلز لے ، پختیاں اور کربنا کیاں دیکھی ہیں (ان ہے محفوظ رہنے اور جنت جیسی پرآسائش منازل میں پہنچ جانے پرہم اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں)اس کے بعدوہ کہیں گے إنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ ہے شک ہمارارب بخشش کرنے والاقدر دان ہےاس نے ہارے بڑے بڑے گناہ معاف کردیے اور ہارے نیک اعمال کی قدر دانی کرتے ہوئے جمیں آ رام وراحت عطاء کی۔(صفۃ الجنۃ ابونیم:۲۰/۲) حضرت قنادٌ وُفر ماتے ہیں کہ بیداولیاء کرام دنیا میں (اعمال صالحہ کی یابندی اورنفس کشی میں جو ) مشقت اٹھاتے اورغمز دہ ہوتے تھے (جب جنت میں پہنچ کران سب یابند یوں سے آزاداورراحتوں سےلطف اندوز ہوں گے توبی<sup>کہیں</sup> گے )الْحقیدُ بِلَا الَّانِی أَنْدَهِ الَّانِی أَنْدَهِ عَنَّا الْحَوِّنَ (تمام تعریفیس اس الله کی ہیں جس نے ہم سے غم کودور کیا)۔ (صفۃ الجنۃ [بونعیم:۲۰/۲ - ۱۳ یفسیراین جریرطبری:۱۳۹/۱۰)

حدیث: حضرت ابوہریرہ فرمائے ہیں کہ جناب سیددوعالم حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَهْلُ النَّارِ یَرَی مَقْعَلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ فَیَتَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مَلَانِي فَتَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً قَالَ وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ یَرَی مَقْعَلَهُ مِنْ اللَّهَ هَدَانِی فَتَکُونُ اللَّهُ اللَّهَ هَدَانِی فَیکُونُ لَهُ شُکُرًا - (جُحَ الزوائد: ۱۹۹/۱۰، وقال رواہ احمد ورجالہ رجال اللَّهِ حَمنداحمد: ۱۲/۲ مِنْ الرّائد هَدَانِی فَیکُونُ لَهُ شُکُرًا - (جُحَ الزوائد: ۱۹۹/۱۰، وقال رواہ احمد ورجالہ رجال اللَّهِ حَمنداحمد: ۱۲/۲ مِنْ الرّائد هَدَانِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُو

ترجمه: ہردوزخی کواس کا جنت کا ٹھکا نہ دکھا یا جائے گا تو وہ کہے گا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے

ہدایت دیتے (اور میں اس میں داخل ہوتا) چنانچہاں جنت سے محروی کی حسرت اس پرسوار رہے گی ،حضور ؓ نے ارشادفر مایا کہ (اس طرح سے ) ہرجنتی کواس کا دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تو کہے گااگراللہ تعالی مجھے ہدایت نہ دیتے (تو میں آج اس جگہ دوزخ میں ہوتا) پس بیاس کے لیے شکر کا مقام ہوگا۔

# أنحضرت عليه كاليثان جنت:

صدیث: جناب عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب سید دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِذَاسَمِعُتُمْ مُؤَدِّنًا فَقُولُوا مِثُلَمَايَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُوا لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ كَالَاتُنْبَغِي إِلَّالِعَبُومِنَ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَاهُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيلَةَ كَلَاتُنْبَغِي إِلَّالِعَبُومِنَ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَاهُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيلَةَ كَلَاتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ - (مسنداحدين حنبل، مسند عبد الله بن عرو رضى الله تعالى عنها، حديده نمود نمو الله تعالى عنها، حديده نمود نمود الناشر : مؤسسة قرطبة القاهرة)

ترجمہ: جبتم مؤذن سے (اذان) سنوتو و پسے ہی (کلمات) کہوجو وہ کیے پھر مجھ پر درود سجے؛ پھر مجھ بردرود سجے؛ پھر میر سے لیے اللہ تعالیٰ سے (مقام) وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ بیہ جنت میں ایک درجہ ہے، جواللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے اُمید ہے کہ وہ میں ہوں گا؛ پس جس (مسلمان) نے میرے لیے (مقام) وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے (قیامت کے دن میری) شفاعت لازم ہوگی۔

# انبیاء بشهداءاور صدیقین کی جنت:

حديث: حضرت ابوالدر داءرض الله عنه فرمائت ہيں كہ جناب رسول الله من تاليا إلى ارشا دفر مايا:

جنة عنن لاينخل فيها الاالانبياء والشهداء والصديقون وفيها مالمريرة احدولاخطر على قلب بشر - (البسانية «٢١٣٣) ترجمہ: جنت عدن میںصرف انبیاءکرام، شہداءءظام اور حضرات صدیقین داخل ہوں گے، اس جنت میں ایسی ایسی نعتیں ہوں گی جن کوسی شخص نے نہیں دیکھا اور نہ کسی انسان کے دہم وگمان میں ان کا خیال گذراہوگا۔

#### جنت میں شہید کے مقامات:

حصرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه فر ماتے ہیں که جناب سید دوعالم محمد رسول الله سال شار ہے ارشا دفر مایا:

إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالٍ أَن يُغْفَرَ لَهُ فِي الْحَلَمُ وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّحَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ وَيُأْمَنَ مِنْ الْفَرْعِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ وَيُأْمَنَ مِنْ الْفَرْعِ الْإِيمَانِ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَرْعِ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَرْعِ الْمَانَةُ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَرْعِ الْمَانِ الْمَانُونَ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعُلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ترجمہ:اللہ تعالیٰ کے ہزدیک شہید کے لیے چھانعامات ہیں،خون کے پہلے قطرہ کے گرتے ہی اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، جنت میں اس کواس کا ٹھکانا کردیا جاتا ہے (قیامت کے دن) بڑی گھبراہٹ کے دنت امن میں ہوگا،اس کے تاج کا ایک موتی دنیا ومافیہا سے زیادہ قیمتی ہے،اس کی شادی بہتر (۲۷) حورمین سے کی جائے گی اور اس کے سترقر بھی رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی (اور ان کواس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا)۔

## صديق كى تعريف

صدیق وہ حضرات ہیں جواللہ تعالی اوراس کے رسولوں پر کسی مخبر کی خبر دینے سے ایمان لاتے ہیں؟ سوائے نورایمانی کے جس کووہ اپنے دل ہیں موجود پاتے ہیں اور کسی دلیل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ،ان کے ایمان لانے میں کوئی تر دواور شک نہیں ہوتا۔ (جامع کرایات الاولیاء: ۱۸۲/)

صدیق کی ایک تعریف بیری گئی ہے کہ جس کے قول وفعل میں تضاد نہ ہو۔ (از:حضرت مولانا محدادریس انصاریؒ)

ایک تعریف میری گئی صدیق وہ حضرات ہیں جومعرفت میں انبیاء میہم السلام کے قریب ہیں اور ان کی مثال الیں ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کودور سے دیکھ رہا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کود یکھا ہے؟ آپ نے فر مایا میں کسی الیسی چیز کی عمادت نہیں کرسکتا جس کو نہ دیکھا ہوں؛ پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کولوگوں نے آتکھوں سے تونہیں دیکھا؛لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعہ دیکھ لیا ہے اس دیکھنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مراداسی قشم کی روایا ت ہے کہ ان کی معرفت علمی مثل دیکھنے کے ہے۔ (تغییر معارف القرآن: ۱/۱۵)

## شهداء کون ہیں؟:

بارگاہ اللہ سے توحید کی حقیقت اور عنایت از لی کے دارث ہوئے ہیں ان کی شان عجیب اور امر انو کھا ہوتا ہے، یہ وہ شہداء ہیں جن کواللہ تعالی نے اس آیت میں عام کر کے ذکر کیا ہے یہ حضرات اللہ تعالی کوجانے والے ہیں اور اس عنم کے بعد ایمان لاتے ہیں جواللہ تعالی نے (اپنے انبیاعلیم السلام کے ذریعہ سے ) ناز ل فر مایا ہے اور صدیق نور میں شہید سے زیادہ تمام ہوتا ہے؛ کیونکہ اس کا اللہ تعالی کی وحد انبیت کا افر ارکر ناعظم سے ہوتا ہے، ایمان سے مہیں ہوتا اس لیے یہ ایک گونہ ایمان میں صدیق سے کم مرتبہ ہے اور مرتبہ علم میں صدیق سے اور مرتبہ علم میں صدیق سے اور مرتبہ علم میں صدیق سے اور مرتبہ علم میں میں میں ہوتا ہے۔ کہیں بیر تب ایک گونہ ایمان میں صدیق سے کم مرتبہ ہے اور مرتبہ علم میں صدیق سے کم ہے۔ دامری کرامات الادلیار: ا

مذکورہ بالا حدیث کے اولین مصداق جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے ہیں مذکورہ بالاحضرات جن کی ہم نے او پرتعریف لکھی ہے وہ بھی ان درجات کے ستحق ہوسکتے ہیں، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔

حديث: حضرت ابوالدرداء رضى الله فرمات بين كه جناب رسول الله سَنَّ اللهِ فَي اللهُ مِن اللهُ عَنْ اللهُ عن ولم يخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة، النبيين والصديقين والشهداء (طران مند برار مُن الروائد والماله اللهُ الل

ترجمہ:اللہ تبارک و تعالی ہررات کی دوسری گھڑی میں جنت عدن کی طرف نزول فرماتے ہیں یہ (جنت عدن) اللہ تعالیٰ کا (بنایا ہوا) ایسا گھر ہے جس کونہ توکسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے وہم وگمان میں آیا ہے، بیداس کامسکن ہے اور اس کے ساتھ انسانوں میں سے کوئی نہیں رہ سکتا سوائے تین قشم کے حضرات کے (۱) انبیاء علیہم السلام (۲) حضرات صدیقین (۳) شہداء۔

#### ایک شهید کا تین حوروں سے نکاح:

محمد وراق رحمہ الند فرماتے ہیں کہ مبارک نامی ایک عبثی سے وہ جائز کام کیا کرتے ہے ہم
ان سے کہا کرتے سے اے مبارک! تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو وہ جواب دیتے سے کہ میں اللہ
تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ حور سے میرا نکاح کرد ہے؛ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں
شریک ہوئے جس میں دشمن ہم پر حملہ آور ہوا اور اس میں مبارک شہید ہوئے جب ہم ان پر سے
گذر ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا سرالگ پڑا تھا اور دھڑا یک طرف تھا اور وہ بیٹ کے بل گرے
ہوئے تھے ان کے ہاتھ سینہ کے نیچے تھے ہم نے ان سے بوچھا کہ القد تعالیٰ جل شانہ نے کتی
حوروں کے ساتھ تمہارا بیاہ کیا؛ انہوں نے سینہ کے نیچے سے ہاتھ نکال کرتین انگیوں سے اشارہ
کیا، یعنی تین حوروں سے ۔ (رض الریاحین)

#### حضرت خدیجہ،حضرت مریم اور آسیہ کے درجات:

حدیث: حضرت فاظمہ یہ جناب رسول کریم صابیقی پیلے سے سوال کیا کہ ہماری مال خدیجہ (جنت میں) کس درجہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا قصب (جبکدار موتی یا توت کے ساتھ مزین چبکدار زبرجد) کے محل میں جس میں نہ توکوئی فضول بات ہے نہ کسی قشم کی اکتاب حضرت مریم اور آسیہ کے ساتھ، حضرت فاظمہ نے عرض کیا کیا اس قصب (سرکنڈے) کے مل میں؟ فرمایا نہیں بلکہ وہ در، لؤلؤ اور یا توت کے جڑا وَ والے کل میں ہے۔ (البدورال فرہ: ۲۱۴۸، بحوالہ طرائی بیجئ از داکہ)

#### بعض ا کابراولیاء کے درجات:

امام احمد بن حنبل ؒ کے ایک شاگر دفر ماتے ہیں جب امام احمد بن حنبل ؒ نے وفات پائی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اکر کرچل رہے ہیں میں نے کہا: اے بھائی ! کیسی چال ہے؟ فرمایا کہ بیدوارالسلام (جنت) میں خدام (اللہ کے برگزیدہ حضرات) کی چال ہے، میں نے کہا حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فر مایا: میری مغفرت فر مائی اورسونے کے جوتے یہنائے اور ارشاد ہوا کہ بیسب اس بات کا انعام ہے جوتم نے کہا تھا کہ قر آن اللہ کا کلام ہے جادث نہیں ہےاور حکم ہوا کہ جہاں جا ہوچلو پھرو؛ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ سفیان ثوری کے دوسبز پر ہیں اور ایک درخت سے دوسر ہے درخت پراڑتے پھرتے میں اور یہ آیت تلاوت کرتے ہیں الحجمدُ بلکو الَّذِي صَدَقَعَا وَعُدَاهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (الزمر:٣٠) | یعنی حمد وشکر ہے اس اللہ عز وجل کا جس نے ہم سے اپنا وعد ہ پورا و فا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا ہم جنت میں جہاں جاہتے ہیں داخل ہوتے ہیں یہ نیک عمل کرنے والوں کی بڑی اچھی جزاہے، میں نے یو چھا کہ عبدالواحدوراق رحمہاللّٰد کی کیاخبر ہے،فر مایا میں نے انہیں دریائے نور میں کشتی نوریر سوار ہو کرحق تعالیٰ کی زیارت کرتے جھوڑا ہے، میں نے کہا حضرت بشرین حارث کا کیا حال ہے، کہنے لگے واہ واہ ان کے مثل کون ہوسکتا ہے، میں نے انہیں حق تعالیٰ کی طرف دیکھا کہ حق تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوکر فر ماتے تھے کہائے تخص! تونہیں جانتا کہ تیرا کیامر تنبہ ہےاوراے وہ شخص! جونہ پیتا تھااب لی لے اوراے وقتحص! جونہیں کھا تا تھاا بسیر ہولے۔(روض انریاحین)

# نور کی کرسی اور موتیوں کی بارش:

امام رہیج بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کووفات کے بعد خواب میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کووفات کے بعد خواب میں و یکھا اور پوچھا: اے ابوعبد اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا مجھے نور کی کرس پر بٹھا کرمجھ پر حیکتے ہوئے تازہ موتی شار کئے۔

## نورانی کباس اور تاج:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابواسحاق ابراہیم ابن علی ابن بوسف شیرازی رحمہ

الله کووفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ نہایت سفید لباس پہنے اور تاج اوڑ ھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا حضرت ریسفید لباس کیسا ہے؟ کہا ریعبادت کی بزرگی ہے، میں نے کہا اور تاج ؟ کہ وہ علم کی عزت ہے۔(روض الریاصین)

#### آ دهی جنت کاوارث:

بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن حارث کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھااورسوال کیا کہ بق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا القدنے میری مغفرت کی اور آوھی جنت میرے لیے حلال کر دی اور ارشا دفر مایا کہ تو دنیا میں کھا تا پیتانہ تھا اب خوب کھا پی لے اور فرمایا: اے بشر! میں نے اس قدر تیری عزت وحرمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی کہ اگر اس کے شکر رہے میں تو انگاروں پر سجدہ کرے تو بھی اس کاحق ادا نہ کر سکے، ایک روایت میں میہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: جب میں نے تمہاری روح قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے نے اور فرمارا وقت و نیا میں تم سے نے دیا دو قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے نے دیا دو قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے نے دیا دو قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے نے دیا دو قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے نے دیا دو قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے نے دوں میر اکوئی پیار انہ تھا۔ (روش الریاض )

# عیادت کرنے والاجنت کی میوہ خوری میں ہوتا ہے:

حضرت ثوبان جوکہ نبی کریم علی کے آزاد کردہ غلام ہیں بفرماتے ہیں کہ نبی

کریم علی فی نبی کے انتہاد فرمایا: بے شک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو

ومستقل جنت کی میوہ خوری میں (مصروف) رہتا ہے یہاں تک کہ وہ (عیادت سے) واپس
آجائے ۔ إِنَّ الْمُسْلِحَةِ إِذَا عَادَ أَخَالُهُ الْمُسْلِحَة لَحْه یَوْلُ فِی خُوْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّی

یَرُجِحٌ ۔ (مسلم:2568) مُحْرُفَةُ : چناہوا ہوہ ۔ (مصابح اللغات)

ایک اور روایت میں ہے: جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آئے تو وہ جنت کی میوہ خوری میں ہوتا ہے۔ متن أَتَی أَخَالُا الْمُسْلِحَه، عَائِدًا، مَشَی فِی خَوَافَاتِہِ الْجَنَّةِ ۔ (ابن اجہ: 1442)

# عیادت کرنے والے کوحدیثِ قدی میں اللہ تعالیٰ کی عیادت کے برابر قرار دیاہے:

کسی شخص کی عیادت کرنا ایسا ہے جیسے بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنا ، اللہ تعالیٰ اگر چہ ہر بیاری سے پاک ہیں ، اُسے کوئی بیاری و تکلیف ہر گز ہر گز لاحق نہیں ہو کتی ،لیکن سے مسلمان کی عیادت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک حدیثِ قدی میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ممل کوخودا پن عیادت کے برابر قرار دیا ہے ، چنانچہ حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلَّ ﷺ نے فر مایا اللّٰدعز وجل قیامت کے دن فر مائے گا:اے ابن آ دم! میں بیار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی ،وہ کیے گا : اے پروردگار! میں تیری عیادت کیسے کرتا حالا تکہ تو تورب العالمین ہے اللہ فر مائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرافلاں بندہ بیارتھااورتونے اس کی عیادت نہیں کی کیا تونہیں جانتا کہاگرتو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس یا تا ،اے ابن آ دم! میں نے تجھ سے کھا نا مانگا کیکن تو نے مجھے کھا نانہیں کھلایا ،وہ کہے گا اے برورد گارمیں تجھے کیسے کھانا کھلاتا اور حالانکہ توتورب العالمين ہےتوالتدفر مائے گا : کیاتونہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھا ناما نگا تھالیکن تونے اس کو کھا نانہیں کھلا یا تھا ، کیا تونہیں جانتا کہا گرتو اس کو کھا نا کھلا تا تو تو مجھےاس کے پاس یا تاءاے ابن آ دم! میں نے تجھے سے یانی مانگالیکن تونے مجھے یانی نہیں بلایا،وہ کیے گا:اے پروردگار! میں تجھے کیسے یانی بلاتا حالانکہ توتورب العالمین ہے، الله تعالیٰ فر مائے گا :میرے فلاں بندے نے تجھ سے یانی ما نگا تھالیکن تونے اس کو یانی سَہیں پلایا تھا اگر تو اسے یانی پلاتا تو تو اسے میرے یاس یا تا۔ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُلَيْ، قَالَ: يَارَبِّ كَيُفَأَعُودُكَ؛ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَىدِينَ، قَالَ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُلُهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُلُتَهُ لَوَجَلُ تَنِي عِنْلَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَبُتُكَ فَلَمْ تُطْعِبُنِي، قَالَ: يَا رَبّ وَ كَيْفَ أُطْعِمُكَ؛ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَىدِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي إِفُلَانٌ. فَلَمْ تُطْعِبُهُ؛ أَمَا عَلِبُتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَبُتَهُ لَوَجَلْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمُ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبّ كَيْفَ ٱسْقِيكَ؛ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَلْتَ ذَلِكَ عِنْدِي \_ (ملم: 2569) قوله: لَوْعُلْقَهُ لَوْجَلْقَتِي عِنْدَهُ أَثْنَ: لَوْجَلْتَ رِضَائِي \_ (مرقاة: 1123/3)

فضیلت: فرشتے دن بھرأس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں:

حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عند کی ایک روایت میں بیمنقول ہے کہ جب عیادت کرنے والا مریض کے پاس سے نکلتا ہے تواللہ تعالیٰ اُس پرستر ہزار فرشتوں کومقرر کردیتے ہیں جواُس کیلئے ون بھر اِستغفار کرتے رہتے اور اُس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ **فیاذًا خَرَج مِن** عِنْدِیا وَكُّلَ اللَّهُ بِهِ سَبُعِينَ أَلَفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَيَخْفَظُونَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ - (شب الايان:8745)

#### جودوسخاجنت ميس داخله كاسبب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ میری امت کے ابدال اپنی نماز ، روز ہ کی زیاد تی ہے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ (شعب الایمان) حضورا قدس صلی الله علیه دسلم کاارشاد ہے کہ تخی آ دمی الله کے قریب ہے ، جنت سے قریب ہے ، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے اور بخیل آ دمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، آ دمیول سے دور ہے اورجہنم سے قریب ہے، مبینک جامل سخی اللہ کے نزدیک عابہ بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ (ترندی شریف) یعنی جو شخص عبادت بہت کثرت ہے کرتا ہو،نو افل بہت کمبی پڑھتا ہو،اس سے وہ شخص اللّہ کے نز ویک زیادہ محبوب ہے ، جونوافل کم پڑھتا ہو ؛لیکن سخی ہو، عابد سے مرادنوافل کثر ت سے پڑھنے والا ہے، فرائض کا پڑھنا تو ہر شخص کیلئے ضروری ہے، جاہے تنی ہویا نہ ہو، امام غزاتی نے قل کیا ہے کہ حضرت سیحیٰ بن زکر یاعلیٰ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے،اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے اورسب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے،انہوں نے فر ما یا پہ کیا بات ہے؟اس نے عرض کیا کہ بخیل تواپنے بخل کی وجہ سے مجھے بےفکرر کھتا ہے بعنی اس کا بخل ہی جہنم میں بیجانے کیلئے کافی ہے لیکن فاسق بنی پر مجھے ہرودت فکرسوارر ہتاہے کہ کہیں حق تعالی شانداس کی سخاوت کی وجہ ہے اس سے درگز رنہ فر مادیں ، یعنی اگرحق تعالی شانہ اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تواس کے دریائے مغفرت ورحمت میں عمر بھر کے نسن و فجو رکی کیا حقیقت ہے، وہ سب پچھ معاف فر ماسکتا ہے ، انبی صورت میں میری عمر بھر کی محنت جواس ہے گناہ صادر کرانے میں کی تھی ساری ضائع ہوگئی ، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ ہے کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ حق تعالی کے ساتھ برطنی ہے کرتا ہے۔

حسن ظن کا مطلب میہ کہ وہ میہ جھتا ہے کہ جس مالک نے میہ عطافر مایا وہ پھر بھی عطافر ماسکتا ہے اور ایسے خص کے اللہ کے رہیں ہونے میں کیا تر دو ہے، اور بدطنی کا مطلب میہ ہوگئے تو پھر کہاں سے آئیں گے، ایسے خص کا اللہ سے دور ہونا طاہر ہے کہ وہ اللہ کے خرزانہ کو بھی محدود ہجھتا ہے، حالا نکہ آمدنی کے اسباب اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں اوران اسباب پیدوار کا نہ ہونا اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ نہ چا ہے تو دکا ندار ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہیں اوران اسباب پیدوار کا نہ ہونا اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ نہ چا ہے تو دکا ندار ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہیں اوران اسباب کے استفار ہوئے اور پیدا وار نہ ہوا در جب کہ میسب اس کی عطا کی وجہ ہے۔ پھراس کا کیا مطلب کہ پھر کہاں سے آئے گا، مگر ہم لوگ زبان سے اس کی وجہ ہے۔ پھراس کا کیا مطلب کہ پھر کہاں سے آئے گا، مگر ہم لوگ زبان سے اس کا

اقر ارکرنے کے بعد دل سے بینبیں سمجھتے کہ بیصر ف اللہ تعالی شانہ ہی کی عطاہے، ہمارااس میں کوئی دخل نہیں اور صحابہ کرام دل سے بیہ سمجھتے سے کہ بیسب اس کی عطاہے جس نے آج دیاوہ کل بھی دے گا، اس لئے ان کوسب بہجھ خرچ کر دینے میں ذرائجی تامل نہ ہوتا تھا جضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے اپس جو خوش تنی ہوگا وہ اس کی ایک ٹبنی پکڑ لے گا جس کے ذریعہ سے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ٹریف اس کی ایک ٹم بنی پکڑ لے گا ہوں کی ایک ہوگا وہ اس کی ایک کہ دہ ٹریف ہوگا وہ اس کی ایک درخت ہے جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ہوگا وہ اس کی ایک ہوگا وہ اس کی ایک ہوگا ہوگا ہوگا ہوں کی مصطفی معلق علی کی سخاوت:

الله تعالی نے ہمارے آقاء سرور کا کنات فخر دوعالم صلی الله علیه وسلم کو جہاں دیگر کمالات اوراوصاف جمیدہ سے سرفراز فرمایا تھا وہیں صفت سخاوت میں بھی آپ اعلی ترین مقام پر فائز ہے ،حضرات صلی الله علیہ وسلم سب سے زیادہ جود وسخاوا لے متھے اور رمضان المبارک میں تو تیز رفتار ہوا کی طرح آپ سے صفت سخاوت کا ظہور ہوتا تھا،حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی سائل کو محروم نہیں فرمایا۔
منی کریم علیات کا ایک کوڑے کے بدلہ اسی بکریاں عطافر مانا:

حضرت عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک صحابی غزوہ خین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی ادنی پرسوار تھا اور میر سے پیر میں ایک سخت
جوتا تھا، میری او ٹنی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چل رہی تھی کہ اچا نک بھیڑ کی وجہ سے
اتنی قریب پہنچ گئ کہ میر ہے جوتے کا کنارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈ لی میں لگ گیا ، جس
سے آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر سے پیر پرکوڑ امارا فر ما یا کہتم نے مجھے
تکلیف پہنچائی ، پیچھے ہوجاؤ ، وہ صحابی فر ماتے ہیں ، پھر میں چلا گیا ، اگلے ون معلوم ہوا کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کروار ہے ہیں ، تو میر سے دل میں احساس ہوا کہ شاید آپ صلی

اللّه عليه وسلم كے پير كونكليف بہنچانے كاقصه ہے، چنانچه ميں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا، تو آ پ صلى اللّه عليه وسلم نے ارشاد فر ما يا كه تم نے اپنج جوتے ہے ميرے بير كونكليف بہنچائى تھى ، اس كى وجہ سے ميں نے تمہارے قدم پر كوڑا مارا تھا، اب ميں نے تمہيں اس كا بدله دينے كے لئے بلايا ہے، چنانچه نبى كريم صلى عليه وسلم نے مجھے ايك كوڑے كى ضرب كى بدلے ميں ٥٠ مربكر ياں عنايت فر مائيں۔

فائدہ:اس صدیث شریف سے دوباتوں کاعلم ہواایک سخاوت دوسری ہے کہ کسی بندہ کو اگراد نیٰ تکلیف بھی ہم سے پہنچےتو زیادہ بہتر سے بہتر طریقہ پراس کوخوش کرنے کی کوشش کی جائے ، یہی خوف کامل اورانسانیت کی معراج ہے۔

آپ صلی الله علیه وسلم کابے حساب بکریاں عطافر مانا:

حضرت انس بن ما لک فر مائے بین کہ نبی کریم صلی الندعایہ وسلم سب سے زیادہ تنی شے اور جب بھی آپ سے کوئی چیز ما نگی گئی تو آپ نے منع نہیں فر مایا ، ایک مرتبہ ایک شخص ما نگئے کے لئے آیا تو آپ نے اس کو اتنی بکریاں دینے کا حتم فر مایا جو دو پہاڑوں کے درمیان ساجا نمیں ، تو اس شخص نے اپنی قوم میں جا کریہ کہا کہ اے لوگو! اسلام لے آؤاس لئے کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس بخشش عطا فر ماتے ہیں کہ جس کے بعد کسی فقر و فاقد کا کوئی اندیشہیں رہتا۔ (مسلم شریف)

نى كريم علي في ناين چادرمبارك سائل كوديدى:

حضرت مہیل بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چاور میں نے وسلم کی خدمت میں ایک چاور میں نے اور ایسے چاور میں نے ایپ ہاتھ سے بنی ہے اور اسے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں، تا کہ آپ اسے زیب تن فرمالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شوق سے وہ چاور قبول فرمائی، پھراس چاور کواز ارک

جگہ پہن کر مجمع میں تشریف لائے ، ای وقت ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے درخواست کی حضرت میہ چادر مجھے عنایت فر مادیں ، بی تو بہت عمدہ ہے ، سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا بہت اچھا، پھر پچھ دیرتشریف رکھنے کے بعدا ندرتشریف لے گئے اور دوسرا از اربدل کروہ چا درسوال کرنے والے کو بھیجوا دی ، بیر ما جرا دیکھ کر صحابہ کرام نے ان صحابی پر نکیر کی کہ جب سہیں معلوم تھا کہ پنجمبرعلیہ السلام کسی سائل کورونہیں فر ماتے تو تم نے یہ چاور ما نگ کراچھا نہیں کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے توابیخ فن میں استعال کرنے کیلئے بید درخواست پیش کی تھی ، حضرت سہل فر ماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا ، جب حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو اس چادر میں کفن دیا گیا''۔ (بخاری شریف)

# سرور کا گنات علی کے لئے قرض لینا:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وقت میرے پاس بچھ نہیں ہے ، لیکن تم میری ذمہ داری پرکوئی چیز خریدلو، جب میرے پاس وسعت ہوگی تو میں اداکر دوں گا، یہ جواب س کر حضرت عمر فر مانے گئے ، اے الله کے رسول! آپ نے اس شخص کویہ موقع دید یا حالا نکہ الله تعالی حضرت عمر فی میہ بات آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے آپ کوقدرت سے زیادہ کا مکف نہیں بنایا ، حضرت عمر کی میہ بات آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کواچھی نہیں گئی پھرایک انصاری شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو خرچ کئے جائے اور عرش کیا کہ آپ تو خرچ کئے جائے اور عرش کیا کہ آپ تو خرچ کئے جائے اور عرش کیا کہ آپ تو خرچ کئے جائے اور عرش کیا گا ایک سے کی کا اندیشہ مت سے بھی گئی اور فر مایا کہ جھے ای کا حکم دیا گیا ہے ۔ (مکارم الاخلاق)

# حضرت ابوبكرصديق رضى اللدعنه كي سخاوت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں غز و ہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فر مایا اتفا قااس ز مانہ میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا، میں نے کہا آج میرے پاس ا تفاق سے مال موجود ہے ، اگر میں ابو بکر سے بھی بھی بڑ ھسکتا ہوں تو آج بڑھ جاؤں گا ، یہ سوچ کرخوشی خوشی میں گھر گیا اور جو پچھ بھی گھر میں رکھا تھا ، اس میں سے آ دھا لے آیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ گھر والوں کے لئے کیا جھوڑا ؟ میں نے عرض کیا کہ جھوڑ آیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آخر کیا جھوڑ ا ؟ میں نے عرض کیا آ دھا جھوڑ آیا ، اور حضرت ابو بکر صدیق جو پچھ دکھا تھا سب لے آئے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا جھوڑا ؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک انہوں نے عرض کیا ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک کی برکت اور ان کی رضا وخوشنو دی کو چھوڑ آیا ، حضر سے بھی کہ بیں کہ میں حضر سے ابو بکر سے بھی نہوں بڑھ سکتا ۔ (التر غیب والتر ہیب)

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عند جب اسلام لائے تو چالیس ہزار درہم کے مالک تھے، یہ ساری رقم الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی ساری رقم الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عند فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ سی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچا یا جتنا مجھے ابوبکر رضی الله عندرو نے لگے، اورعرض کیا مجھے ابوبکر رضی الله عندرو نے لگے، اورعرض کیا کہ 'اے اللہ کے رسول! میں اور میر امال توصرف آپ ہی کے لئے ہے' ۔ (اسدالغاب) سور ہی اخلاص اور جنت کا مول:
سور ہی اخلاص اور جنت کا مول:

صدیث بیاک میں آتا ہے کہ جوشخص دل مرتبہ قُلُ هُوَالله أَسَل پڑھ لے گا جنت میں ایک علی اس کیلئے تیار ہوجا تیں ایک کل اس کیلئے تیار ہوجا تیں ایک کل اس کیلئے تیار ہوجا تیں اس کے لئے تیار ہوجا تیں گے جوتیس مرتبہ پڑھ لئے گا دوگل اس کے لئے تیار ہوجا تیں گے۔ قُلْ هُوَالله أَسَد اکا پڑھنا اوراس یاک کلمہ کی کثرت کا کرنا۔ (نوران محنایں جلداول)

# جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہے:

=حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

سلی ناتیا پنے جنت کی عمارت کیسی ہے۔فر مایا ایک اینٹ سونے کی ہےاور ایک اینٹ حیاندی کی اور گارا اس کا مشک خالص ہے اور کنگریاں اس کی موتی اور یاقوت ہے اورمٹی اس کی زعفران ے\_(مشکوۃ ، ترمذی)

#### جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹ ایج نے فر مایا جنت میں کوئی در خت ایبانہیں ہے جس کا تنہ سونے کا نہ ہو۔ (تسہیل ثوق وطن)

#### جنت کے کہاس:

جنت کے بارے میں آتا ہے کہاں کے انار کا درخت ہوگا۔مومن چلتا ہوااس درخت کے قریب جائے گا اناراس کے قریب آ جائے گا ، انار کو کھولے گا اندرصرف لباس ہی لباس ہوں گے۔کوئی عورت ا گر چاہے کہ میں لباس پہنوں تو ایک لباس میں ستر ہزاررنگ جھلک رہے ہوں گے ،ستر ہزاررنگوں کاوہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! آج ان کو بر امیجینگ کا شوق ہوتا ہے، بیجاریاں پھرتی رہتی ہیں،لنک روڈ اور فلاں روڈ کہ میجینگ کرنی ہے یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے، کتنی میجینگ کرلیں گی، دو حار، یا نچے، دس رنگ ملالیں گی ۔ار ہے! وہاں توستر ہزاررنگوں کی میجینگ ہوگی جو پروردگار نے بنایا ہوگا۔اس کا بنانے والا کون ہوگا؟اللہ ہوں گے۔اللہ کا بنایا ہواستر ہزاررنگوں کا لباس ہوگا۔ ہماری یہاں کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہرمجلس میں نیالیاس ہرروز نیالیاس کیکن یہاں تو یوری نہیں ہوتی تھوڑا پڑتا ہے، بار باروہ پہننا یر تا ہے،اوروہاں توبیہ ہوگا کیدن میں ستر مرتبہ جاہیں توستر لباس پہنیں اور ہر دفعہ پہلے سے اعلیٰ \_ نہ ٹیلر کے باس جانے کی ضرورت ، نہاستری کروانے کی ضرورت جب جاہونیا پہنو۔ (گلدستہ سنت جلد نمبر 2)

#### بغير حساب كتاب جنت ميں جانے والا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ آپ سی ٹیٹائیٹے نے ارشاد فر مایا کہ تین آ دمی بلا حساب كتاب كے جنت ميں داخل ہوں گے: ایک آ دمی اُن میں سے وہ غریب آ دمی ہےجس کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا ہو، دوسرا جوڑا ہی نہ ہو۔ ( حادی للفتادیٰ: ج2ص 74 )

# والده کے ساتھ حسن سلوک پر جنت کی بشارت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاوفر مایا:
میں نے ایک مرتبہ خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں واخل ہوا اور قر آن کریم پڑھنے کی آواز
سنی ، تو میں نے دریافت کیا ہے کون ہے؟ جواب ملا: یہ خوش بخت حارثہ بن نعمان ہے! یہ من کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا'' کذلک البّر ، کذلک البّر ، وکان ایّر الناس بامہ' واقعی
نیکی الیسی ہی ہوتی ہے ، نیکی الیسی ہی ہوتی ہے یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے ، ھارشہ بن نعمان
ا بینی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھاسلوک کرنے والا ہے۔ (ال اِستعاب: ۲۸۳/۸)

حضرت حارثه رضی الله عندان • ۸ رصحابه کرام میں ہیں جوغز و هٔ حنین میں جےرہے اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کاساتھ نہیں جھوڑا۔ (ئن ابن ماجہ :/۲۷۱، علیۃ لااَ ولیاء:۱/۲۵۷) قر آن سے محبت برجنت کی بشارت

عَنْ أَنْسٍ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّيْ أَحِبُّ هٰذِيدِ اللهُ عَلَيه وسلم إِنِّيْ الْحِبُّ هٰذِيدِ السُّوْرَةَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَلًا) قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُلُخِلُ الْجَنَّةَ (ترزى: ١١٨/١) حضرت انس رضى الله عنه سے مروى ہے كہ ايك صحابی نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سعورہ قُلْ هُوَ اللهُ أَسَحَلٌ سے محبت كرتا ہوں آ ب صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كہ تيرااس سورہ كومجوب ركھنا تجھے جنت ميں داخل كرے گا۔

اللہ اکبر! جب ایک سورت سے محبت پر بیہ بشارت ہے تو فر مائیے کہ پورے قر آن سے محبت بر بیہ بشارت ہے تو فر مائیے کہ پورے قر آن سے محبت بر کیا کی محبت بیس محبت بر کیا کی محبت بنت میں واضلے کا سبب ہے۔ واضلے کا سبب ہے۔

#### قرآن سے محبت اللّٰد کی محبت کا ذریعہ

اوراس سے بڑھ کرید کہ قرآن سے محبت ذریعہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوجائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر جہاد میں بھیجا۔ ان صحابی کی عادت تھی کہ ہرنماز کی دوسری رکعت کے آخر میں یا ہر رکعت کے آخر میں سورہ قل ھواللہ احد پڑھتے۔ جب بیفوج والیس ہوئی توصحابہ نے ان صحابی کے اس عمل کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فر مایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان صحابی علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فر مایا کہ ان کے محصاس سے بتایا کہ اس صورت میں رحمن یعنی اللہ تعالی کی صفت بیان کی گئ ہے۔ اس لئے مجھے اس سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس سورت

اور جو پورے قرآن سے محبت کرتا ہے اس کا تو کیا ٹھکانہ ہے؟ مگریہاں یا در کھئے کہ ان صحافی کو صرف ایک سورت سے محبت نہیں تھی؛ بلکہ محبت تو پورے قرآن سے تھی ، ہاں زیادہ محبت اس سورت سے تھی ۔غرض یہ کہ قرآن محبد سے محبت رکھنااس کا حق ہے اور لازم وضرور کی ہے۔ (جواہر شریعت محموعہ سائل جلد نبر 3) اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ خلیفہ حضرت تھا نوگ ہے میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا

مرے باغے دل میں وہ گلکاریاں ہیں

حضرت حكيم اختر صاحب رحمة الله عليفر مات بين:

ميشر چوں مراصحبت بجانِ عاشقاں آيڊ

همیں ہینم کہ جنت برزمین از آساں آید

جب بمجی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہوجاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

جنت آسان سے زمین پرآگئ ہے۔حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں \_

بوستان عاشقال سرسبز باد

آفاب عاشقان تابنده باد

اے خدا! آپ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ سرسبز ، ہرا بھرا بعنی سدا بہار رہے اور آپ کے عاشقوں کا آفتاب ہمیشہ روثن اور چمکتا رہے۔اہلِ درد ومحبت اللّٰہ والے جہاں ہوں زندگی وہاں پُرکیف و پُر بہارگز رتی ہے۔

ول چاہتاہے الی جگہ میں رہوں جہاں

جیتا ہو کوئی در دبھرادل لیے ہوئے (خ<sup>ت</sup>ر)

كياالل الله كي صحبت فرض عين ہے

حضرت حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فر مایا که تزکیه فعلِ منتعدی ہے فعلِ لازم نہیں جوخود اپنے فاعل سے تمام ہو، پس تزکیہ کوئی بھی اپنے نفس کا خود نہیں کرسکتا جب تک کہ کوئی تزکیہ کرنے والانہ ہو۔

فعلِ متعدی فاعل اور مفعول به دونوں کا محتاج ہوتا ہے۔ایک مقام پر فر مایا: اہل اللہ کی صحبت فرضِ عین ہے۔ (صحبت اہل اللہ کی ایمیت اور اس کے نوائد ص/ (336)

## اہل اللہ کی صحبت جنت کے باغ ہیں

صدیثِ پاک میں ہے: جبتم جنت کے باغوں سے گزروتو کچھ کھا پی لیا کرو: اِذَا مَرَّدُ تُکُمُ بِرِیَاضِ الْجِنَّةِ فَارْتَعُوا جبتم جنت کے باغوں میں سے گزرو ۔۔۔۔۔الخ

آَىٰ إِذَا مَرَرُتُمُ بِجَمَاعَةٍ يَلَٰ كُرُونَ اللهَ تَعَالَىٰ فَاذَكُرُوااللهَ آنُتُمُ آيُضًا مُوَافَقَةً لَّهُمُ فَإِنَّهُمُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ

حضرت ملّاعلی قاری رحمۃ اللّہ علیہ فر ماتے ہیں : لیعنی جب گزردتم الی جماعت کے ساتھ جو اللّہ کا ذکر کرتے ہوں توتم بھی ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوجا ؤتا کہ ان کی موافقت کا شرف حاصل ہو کیوں کیےوہ جنت کے باغوں میں ہیں۔

# صراط منتقيم اورابل الله كي صحبت ورفاقت

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی مچھولپوری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہے کہ اِلْهُ لِمَا المَّحِيرَ اطَّلَا الْمُحِيرَ اطَّل الْهُ سُتَقِيمَ کے بعد چیر اط الَّن اِنْ اَنْعَهُ تَ عَلَیْهِ هُمَ ہے ضَا لِیْنَ تک کی آیات صراطِ متنقیم کی تفسیر اور بیان ہے، اور انعام والوں کی نشان دہی دوسری آیات میں فرمائی گئی کہ وہ مُنْعَمَ عَلَیْہِ هُمُ انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین ہیں۔

الَّذِينُ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ مِن النَّدِينَ وَ الصِّدِينِي وَ الشُّهَا اللهُ وَالشُّهَا اللهُ وَالسُّهَا اللهُ وَالطَّلِيلِينَ وَ حَسُنَ اُولَئِكَ رَفِينُ قَالِهِ آخرى جمله بهى بنا تا ہے كه ان حضرات سے حسنِ رفاقت حاصل كرورا كرچه جمله خبريه ہے كيكن ہر جمله خبريه من جمله انثا ئي بھى پوشيدہ ہوتا ہے۔ بابا فريد عطار رحمة الله عليه في جوفر ما يا تھا كہ ہے۔

بےرفیقے ہر کہ شددرراوعشق عمر بگزشت دنہ شدآ گاوعشق

ترجمہ: بدونِ رفیق اور راہ برجس نے حق تعالی کے راستے میں قدم رکھا تمام عمر گزرگئی مگر عشقِ حق کی حقیقت سے آگا ہی نہ ہوئی۔ اس شعر میں لفظ رفیق اس آیت سے لیا ہے۔ اللّٰہ والوں کے الفاظ الہامی ہوتے ہیں۔(صحبت اہل اللّٰہ کی اہمیت اور اس کے نوائد ص/39-338)

## خواب اور جنت کی بشارت:

ایک بارایسے ہواایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھاتھا مدینہ منورہ کی ، فدخل رجل علی و جہدا تر خشوع ایک شخص آئے اُن کے چہرہ پر علامات تھیں خشوع اور خصوع کی بعض لوگوں کے چہروں سے محسوس ہوتا ہے کہ بیم تقی لوگ ہیں نیک لوگ ہیں توخشوع کا مطلب ہے خدا کی طرف دل کا جھکنا مائل ہونا تواضع آنا، اُس کی وجہ سے وہ آثار چہرہ سے محسوس ہوتے ہتھے۔ پچھ لوگ جوقریب کھٹرے ہوں گے وہ آپس میں بات کرنے لگے اور یہ کہا**ھذا رجل من اھل الجن**قہ بیروہ آ دمی ہیں جوجنتی ہیں انھوں نے دورکعتیں پڑھیں ت**نجؤ ز فیہ ب**اُ وہ رکعتیں کمبی بھی نتھیں مختصرتھیں وہ ہثم خرج ۔مسجد میں داخل ہوئے دور کعتیں پڑھیں اور پھر چلے گئے اب کہتے ہیں **و تبعت** میں پیچھے بیچھے گیا میں نے اُن سے کہا انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنة جب آب مجد میں داخل ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ ہیں جنتی آ دمی تو بتائے کہ یہ کیا ہے بات؟ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بات کی توانھوں نے کہاوالله ما ینبغی لاحدان یقول مالا یعلمہ جوکسی کو پتانہیں ہے وہ بات تونہیں کہنی جائیے کسی آ دمی کوبھی۔ ہاں فسأحد ثك لعر ذاك ميں په بتاؤں گا كه په بات لوگ كيوں كہتے ہيں ۔ بات په ہے كه رأيت رؤياً على عهد رسول الله جناب رسول الله كزماني مين مين سنخواب ويكها تفاوه میں نے بیان کیا جناب رسول اللہ سے کہ میں جیسے کسی باغ میں ہوں وہ باغ بڑاوسیج ہے سرسبز ہےاس کے درمیان لوہے کا ایک ستون جیسا ہے اور اتنالمباستون ہے وہ کھمبا کہ جیسے نجلاحصہ زمین میں ہے اُو پر کا حصہ آسان میں ہے اور اُو پر کے حصہ میں فی اعلا کا عُروۃ ایک کنڈا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ چڑھواس پر، میں نے کہا کہ میں تونہیں چڑھ سکتاوا تانی منصف تو میرے پاس ایک خادم آیا جیسے کام کر نیوالے لوگ ہوتے ہیں خدمت گزار ،اُس نے میرے کپڑے پیچھے سے اُٹھائے اور گو یا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اُویر چڑھ گیا۔فرقیت حتی کہ بیں اُو پر بالکل اس کےسرے پر پہنچ گیا جہاں کنڈا تھااوروہ کنڈا میں نے پکڑلیا قبل استمسک مجھ سے کہا گیا کہ اسے بس پکڑے رہنا مضبوطی ہے، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی ۔آنکھ کھلی توایسے تھا کہ جیسے ہاتھ دیار کھا ہو میں نے بکڑر کھی ہو کوئی چیز وانھالفی یدی۔تو میں نے جناب رسول اللّٰد کو بیخواب بتایا تو آ قائے نامدار نے اس کی تعبیر دی کہ بیہ جو باغ ہے سبز ہ وغیرہ بیاسلام ہے اور بیستون جود یکھاتم نے بیاسلام کاستون ہے اور بیاکٹرا جود یکھا **العروۃ الوثق**یٰ اور قرآن یاک میں آیا ہے فقد استمسك بالعروة الوثقی لاانفصام لهاجس نے ایمان قبول کرلیا توا*س نے مضبوط کنڈے کو پکڑ*لیا جونہیں ٹوٹے گ**اوانلہ سمیع علیہ ی**آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ارشاد فر مایا فانت علی الاسلامه حتى تموت بس ابتم انثاءالله اسلام يرقائم رهوكي طي الموت زندگى بهراسلام یر قائم رہو گے،اس خواب کی تعبیر ریہ ہے۔

خوابوں کی تعبیروں میں بیلھا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی دیکھا ہے کہ میں سبزہ میں ہوں تو بہت اچھا
خواب ہے یعنی اس کی دینی حالت اچھی ہے وہ اسلام پر ہے۔ سبزہ اسلام ہے اور اُجاڑ بنجرز مین بید معاذ
اللّٰہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس دیکھتا ہے کہ میں سرسبز زمین میں سے نکل کر بنجرز مین میں
اُجاڑ زمین میں چلا گیا ہوں تو اس سے اس کو پناہ مانگئی چا ہے استغفار کرتا چاہے نفلیس پڑھنی چاہئیں وُعا
کرنی چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گراہی میں چلا گیا دین سے ہٹ گیا معاذ اللہ توفر ماتے ہیں
کرتی چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گراہی میں چلا گیا دین سے ہٹ گیا معاذ اللہ توفر ماتے ہیں
کرتی چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گراہی میں چلا گیا دین سے ہٹ گیا معاذ اللہ توفر ماتے ہیں
کرتی چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گراہی میں چلا گیا دین سے ہٹ گیا معاذ اللہ توجس کا خاتمہ
کرتی چاہی نامدار نے مجھے یہ تعبیر جب دی تو پھر لوگوں نے بیکھا کہ بس یہ توجنتی ہے۔ توجس کا خاتمہ
ایمان پر ہوگیا اور اس کے بارے میں پتا چل چکا ہے جناب رسالت مآب کی زبانِ مبارک سے کہ بیہ

اسلام پرقائم رہے گا زندگی بھر موت تک تو بس پیجنتی ہے۔ توبیۃ ابھی قیس بن عباد کہتے ہیں کہ وذا لک الرجل عبداللہ بن سلام بیآدی جن سے میری بول گفتگو ہوئی اور وہ سجد میں آئے اور میں نے اُن سے بیہ بات کی تو وہ عبداللہ بن سلام بتھے رضی اللہ عنہ توبیتو بیتو اِن کا ہوالیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جوعشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں انہوں نے فرما یا کہ میں نے خود منا ہے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے کہ انہ مین اہل الجینة کہ بیع عبداللہ بن سلام جو ہیں بیا ہی جنت میں سے ہیں اور ای طرح مثلاً رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرما یا کہ میں ہے کہ میں نے وہاں تمہارے باؤں کی جاب سنی آ ہمٹ شی خشخشات اور تم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (مامد مدیدل ہور بھی اور کے 11)

## خانقاہ کے معنیٰ کیا ہیں؟

صاحبِ''غیاث اللغات'' لکھتے ہیں کہ''مکان بودن وُرویثاں ومشان کُ'' یعنی جس جگہ چنداللہ دالے رہتے ہوں ،اس جگہ کو''خانقاہ'' کہتے ہیں ،خواہ صحرا ہو یا چن ہو پھرتا ہوں دل میں در د کانشتر لیے ہوئے

صحراوچمن دونوں کومضطر کیے ہوئے

# دُرويشول كى محبت جنت كى تنجى ہے

اللّٰدوالوں کی محبت جنت کی تنجی ہونے پرایک حدیث سے استدلال احقر پیش کرتا ہے، حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں:

# ثَلَاثُمَنُ كُنَّ فِيهُ وَجَدَيِهِنَّ حَلَاوَةً الْإِيْمَانِ

تین با تیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پائے گا۔ ان تین میں ہے ایک سبب بہ ہے : مَنْ أَسِّحَتْ عَبْدُا لَا مُحِیْتُ اللّٰ اِللّٰہِ۔ جو شخص کسی بندے سے صرف اللّٰہ کے لیے محبت کرے۔ حضرت ملّاعلى قارى رحمة الله عليه شرح فرماتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں كه وَقَلُ وَرَدَا أَنَّ حَلَا وَقَالَا يُمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَغُرُجُ مِنْهُ ٱبَدًّا، فَفِيهُ وِإِشَارَةٌ إِلَّى بَشَارَةِ حُسْنِ الْخَاجِمَةِ لَهُ

ستخفیق وارد ہے کہ بے شک حلاوت ایمان کی جب کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر کبھی اس سے نہیں نکلتی اوراس کے اندرحسنِ خاتمہ کی بشارت کا اشارہ ہے۔

یں اہل اللہ ہے محبت کا جنت کی تنجی ہونا معلوم ہوگیا، جب حسنِ خاتمہ ملے گاتو جنت بھی ملے گ۔

حکیم الامت حضرت تھا نوی نو رائٹد مرقد ہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ حسنِ
خاتمہ کے لیے تین عمل مجرب ہیں:

ا) پہلاطریقہ سے ہے کہ موجودہ ایمان پرشکر ادا کرتا رہے، تا کہ بقاعدہ آبین شکو تُکھٰہ لَازِیْکَ فَکُمُہُ (الحٰ)

اگرتم شکرا دا کرو گے تو ہم اس نعمت کو زیادہ کریں گے۔ پس ایمان میں ترقی کانسخہ بھی یہی ہے، بیشکرایمان کےصرف بقاء کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔

۴) دوسراطریقة حسنِ خاتمه کامیہ کے مہر فرض نماز کے بعدید دعاالحال سے مانگ لیا کرے: رَبَّنَا لَا ثُونِ غُوثُلُوٰ بِمَنَا بِعُلَا إِذْ هَدَیٰ لِمُنَا وَ هَبُ لَمَا مِنْ لَکُونُكُ رَخِمَةً کُوانگ اے ہمارے رب! ہمارے دِلوں کوت سے نہ ہٹا ہے بعداس کے کہ آپ نے تی کا طرف راہ دکھا یا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمتِ خاصّہ عطافر مائے (یعنی راہِ متنقیم پر جماکر رکھے) اور

انارمیں جنت کا دانہ

آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں۔ (سکول معرفت)

مامن رمان الاویلحق بحبة من رمان الجنة -ترجمه: براناریس جنت کانار کاایک داند لایاجاتا ہے - شخفیق:اس حدیث کوبعض علماء نے موضوع کہا ہے ،لیکن ضعیف کہنا مناسب حال ہے حبیبا کہ علامہ سخاوی ، علامہ سیوطی ، ابن عراق وغیرہ کا رجحان ہے۔ (القاصد ۱۷۳۸رالاسرار ۴۱۰ رد تزیبالشریعة ۲۴۳/۲)

# وضوجنت کے سارے درواز وں کی تنجی:

(٣) عَنَّ عُمَّرًا لِخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ آوْفَيُسْمِغُ الْوُضُوَ ۚ ثُمَّ يَقُولُ اَشْهَدُ آنَ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَآنَّ مُحَتَّلًا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُه إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَلْخُلُ مِنْ آيِّهَا شَاءً (مَلْمُ رُبْ كِتَابِ الطهارة رِقَالِدِيثِ ١٣٤)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک سلسلۂ کلام فر مایا جو کوئی تم میں سے وضوکر ہے (اور پورے آواب کے ساتھ خوب اچھی طرح )اور کمل وضوکر ہے پھر وضو کے بعد کہے اَشْدَ ہِلُ اَنْ لَا اللّٰہَ اِلّٰا اللّٰہُ وَاَنَّ مُحْتَدِّدًا عَبْدُ اللّٰہِ وَرَسُولُہ تولازی طور پر اُس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے وہ جس دروازے سے بھی جائے گا جنت میں جاسکے گا۔

#### تشريح:

وضوکرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضوئی صفائی ہوتی ہے اس لیے بندہ موکن وضو کرنے کے بعد محمول اعضاء وضوء تو دھولیے اور ظاہری کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ بیس نے تعلم کی تعمیل میں اعضاء وضوء تو دھولیے اور ظاہری طہارت اور صفائی کرلی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ تشہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور اللہ تعالی کی خالص بندگی اور رسول اللہ کی پوری پیروی کا گویا ہے سرے عہد کرتا ہے اِس کے خالص بندگی اور رسول اللہ کی پوری پیروی کا گویا ہے سے عہد کرتا ہے اِس کے ختہ میں اللہ تعالی کی طرف سے اُس کی کا مل مغفرت کا فیصلہ ہوجا تا ہے اور جیسا کہ حدیث

شریف میں فرمایا گیا ہے اُس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (مسلم شریف کتاب الطھار قدقم الحدیث ۳۰۰)

امام سلم ،ى نے ایک دوسرى روایت بیں إسى موقع پر کلم يشادت كے يوالفاظ تقل كے ہیں:
الله الله الله وَحُدَلا لَا لَهُ وَحُدَلا لَا لَهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰ

جنت کی طرف متوجہمت ہوجنت کے مالک کی طرف توجہ رکھو

ایک دفعہ حضرت رابعہ بھر پیلی ہوگئیں۔ حاضرین نے سبب دریافت کیاتو آپ نے فرمایا

کہ جمھے جنت کی خواہش ہوئی تو میرامجوب ناراض ہوا کہتو نے میر سے سواکسی اور چیز کی تمنا کیوں

گراس علالت کا سبب صرف ناراضگی محبوب ہے اور پیچھنیں ۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے؟ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ بے حدمشکل لیکن
محبت اللی نے مجھے دوئی خلق سے بے نیاز کردیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس
کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی آپ نے بوچھا کیا حال ہے؟ کہا سر میں شخت درد ہے۔ فرمایا تمہاری
عمر کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا تیس سال ۔ آپ نے بوچھا کیا جھی پہلے سر درد ہواہے؟ اس آدمی نے
جواب دیا نہیں۔ کہا کہ تیس سال کے عرصے میں بھی میں نے تجھے شکری پٹی باندھے نہیں دیکھا
تریا کیک دن کے لئے درد ہوا تو شکایت کی پٹی باندھ لی ۔ پھر فرمایا کہ اگر راحت میں شاکر ہوتو
ترکیف میں بھی صبر ورضا سے کام لو۔

# چوری کرنے گیا تواللہ نے ولی بنادیا

ایک رات آپ عبادت الٰہی میں مصروف تھیں کہ ایک چور آیا اور آپکوعبادت میں مصروف پاکر دوسرے کمرے میں چلا گیا کہ جو کچھ ہاتھ لگے لے کر رفو چکر ہوجائے۔وہ دوسرے کمرے میں کسی کام کی چیز تلاش میں تھا۔ آپ کوجب چوری کی موجودگی کا احساس ہوا تو آپ نے اے اسے معلوم نہیں اسے درب سے عرض کی کہ مولا! پیشخص کوئی امید لے کر میرے گھر آیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میرے گھر سے کہ میرے گھر میں عشق الہی کے سوا پچھ نہیں ہیآ س لے کرآیا ہے اسے میرے گھر سے ناامید، خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آپ کی وعاسے اس کا سینہ نور الہی سے منور کیا گیا۔ • دل کی سیابی وھل گئی۔ وہ شخص کمرے سے باہر آکر آپ کے قدموں میں گرگیا اور معافی ما نگی۔ آپ نے مایابی وھل گئی۔ اسے فر مایا تم میرے گھر سے پچھ لے جانے کی نیت سے آئے تھے جو پچھ میرے پاس تھاوہ تمہیں بل گیا اب جاؤ۔ آپ کی دعاسے اسکے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے آپ گنا ہوں سے تو ہر کنا کا ذب سے تو ہر کنا کا ذب سے تو ہر کن کا کر اسے تو ہر کنا کا ذب لوگوں کا فعل ہے کیونکہ اگر صد ق دل سے تو ہر کی جائے تو دوبارہ بھی تو ہر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ (امت کروٹن جراغ علداول)

# ادب سے جنت ملی: ایک عجیب خواب

قلب کااثر انسان کے کلام اور لباس تک میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے ہرکات میں اثر ہوتا ہے۔ بزرگان کا ملین کے ہرکات میں اثر ہوتا ہے۔ بزرگان کا ملین کے قلوب میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جوان کو راضی رکھتا ہے اور جس کی طرف ان کے قلوب مقوجہ رہتے ہیں ، اللہ تعالی اس پر فضل فر ماہی ویتا ہے، تجربہ یہی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ امام محوجہ رہتے ہیں ، اللہ تعالی اس پر فضل فر ماہی ویتا ہے، تجربہ یہی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ امام احمد بن فضول رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شخص نہر میں وضو کررہ ہے تھے امام صاحب یہ نیچ کی طرف سے تھے اور وہ شخص او پر کی طرف بن شخص نے خیال کیا کہ امام صاحب مقبول بندے ہیں میرا مستعمل پانی ان کے پاس جا تا ہے، یہ بے او بی ہے، اس لئے وہ اٹھ کر دوسری طرف ان کے بنچ جا بیٹھا ، بعد انتقال کے اس کو کسی نے خواب میں ویکھا یو چھا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں؟ کہا میرے پاس کوئی عمل نہ تھا۔ اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ احمہ بنیں؟ کہا میرے پاس کوئی عمل نہ تھا۔ اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ احمہ بن حنبل کا دب کیا تھا، ہمیں بیند آیا۔ (کمالات اثر نیص: ۲۲۲)

#### حبیب نجار کی روح جنت میں

حبیب نجار کے اس واقعہ سے پیضیحت ملتی ہے کہ ہم بھی احکام الہیدی بجا آ وری اوراس پرعمل پیرا ہونے کا ایسا جذبہ اور شوق اپنے اندر رکھیں کہ ہر طرح کی قربانی اور ہرفشم کے مصائب ومشکلات سے عکرانے کے لئے تیار رہیں۔ حق وباطل کی لڑائی تو ہمیشہ سے چل رہی ہے کیکن ایک مردمومن اور بندۂ خدا کا بیکام ہے کہ خدا کوراضی کرنے کیلئے کوشاں رہے،حالات ہرطرح کے آتے ہیں ان سے گھبرانے اور واویلا کرنے کے بجائے عزائم کو بلندر کھے، پست ہمتی اور بز د لی کو پاس پھٹکنے نہ دے۔ حق بات کہنے میں کسی قشم کی بچکیا ہٹ محسوس نہ کرے نہ ہی کسی کا خوف اور ڈرپیدا ہونے دے کیونکہ مومن اگرراہ خدا میں لڑ کرفتح یاب ہوتو غازی کہلائیگا۔ وفات یا گیا توشہید کہلائے گا، پھرشہید کی روح تو جنت میں جہاں جاہتی ہے سیر وتفریح کرتی پھرتی ہے صبیب نجار کی روح کو پیچکم دیا گیا ہے کہ سيدهے جنت ميں داخل ہوجاوَ قَالَ يُلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَنَاغَفَرَكِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَيْنِي مِنَالَمُهُ كُرِّمِينَ -اس كى روح كَيْخ نَي ميرى قوم كوكيا ہوا قوم گمرا ہى ميں پڑى ہوئى ہے،اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا اگرمیرے اندر بیطافت ہوتی توقوم کے پاس جا کریہ بتادیتا کہ اللہ نے میرے ساتھ کیامعاملہ فرمایا کہ میں سیدھاجنت میں داخل ہو گیا۔

بہرحال دا قعد توبڑا طویل ہے مختصریہ کہ ان اوگوں نے دوچیزیں ان کے سامنے رکھ دیں سب
سے پہلی بات یہ تھی۔ قالُو امّا اَنْتُ مَد الاَّبَقَامُ مِیْ مُنْکُلُا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم
ہمار ہے جیسے انسانوں کی طرح بن ہی نہیں سکتے تم بشر ہوا در بشر رسول نہیں ہوسکتا بیان کی ایس
سوچ تھی کہ اس قوم پرعذا ب خدا دندی نازل ہوا۔ اِنْ کَانَتُ اِلاَّ صَدِیْحَةً وَّا حِدَةً لَا کہ کی بری
خواہش کہ ان میں سب کے سب بلاک ہوگئے ، پوری ٹی پوراشہر ویران ہوگیا آج بھی پچھلوگوں
کی سوچ یہی ہے کہ نی بشر نہیں ہوتا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ بشر سے بی نہیں
بلکہ آپ تو نوری ہیں اس بات کولیکر اہل سنت والجماعت میں دوجماعتیں ہوگئیں ایک نے کہا

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم صرف بشریتھے۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ آپ صرف نور تھے، بشرنہیں۔ (تنسیری خطبات حبان جنداول)

بغض وحسداور کدورت سے پاک انسان کے لئے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری

عن أنس بن مألك رضى الله عنه قال: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِي عِيْ فَقَالَ: يَطلُعُ الآنَ عَلَيكُم رَجُلٌ مِن أهلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ تَنطُفُ لِحِيَتُهُ مِن وَضُونُه، قَدعَلَّقَ نَعلَيهِ بِيَهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ قَالَ النَّبِي ﷺ مِثلَ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثلَ المَرَّةِ الأولى فَلَمَّا كَان اليّومُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مثلَ مَقَالَتِهِ أيضاً. فَطَلَعَ ذلِكَ الرَّجُلُ عَلَىٰمِثلِ حَالِهِ الأَوَّلِ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِعَهُ عَبِدُ اللهِ بن عُمرهِ ، فَقَالَ إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فأَقْسَمتُ أَنِّي لَاأَدخُلُ عَلَيهِ ثَلَاثاً. فَإِن رَأَيتَ أَن تُؤوِيَنِي حَتَّىٰ تَمْصِيَ، فَعَلتَ، قَالَ: نَعَم، قَالَ أنس: فَكَانَ عَبدُ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِي، فَلَم يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيل شَيئاً، غَيرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ تَقَلَّبَ عَلىٰ فِرَاشِهٖ ذَكَّرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَكَبَّرَحَتَّىٰ لِصَلَاةِ الفَجرِ، قَالَ عَبدُالله: غَيرَأَتِّي لَم أَسْمَعهُ يَقُولُ اِلَّاخُيراً. فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِي وَكِنتُ أَن أَحتَقِرَ عَمَلَهُ قُلتُ: يَاعَبِكَ اللهُ! لَم يَكُن بَينِي وَبَينَ أَبِي غَضَبٌ وَلَاهُجَرَةٌ ، وَلَكِنِي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يَطلُعُ الآنَ عَلَيكُم رَجُلٌ مِن أهل الجَنَّةِ ، فَطَلَعَت أَنتَ الثَّلَاثَ المَرَّاتِ، فَأَرَدتُ أَن آوِيَ إِلَيكَ فَأَنظُرَمَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِى بِكَ، فَلَم أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلِ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّامَا رَأَيتَ، فَلَبَّا وَلَّيتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَاهُوَ إلَّامَارَأَيتَ، غَيرَأَنِي لَاأْجِلُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشَّا، وَلَاأَحسُلُ أَحَداً عَلىٰ خَيرٍ أَعطَاءُ اللهُ إِيَّائُهُ فَقَالَ عَبلُ اللهِ: هذِهِ الَّتِي بَلَغَت بك (احمد(١٢٧٠) عِلم: ٣، مُنِي: ١١١)

ترجمہ: (حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک روز جب ہم رسول اللہ صَلَىٰ تَعْلِيكِم كَى خدمت مِين حاضر تنظ آپ صَلَاطَيْكِم نِے فرمایا: ''ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو کہ اہلِ جنت میں سے ہے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک صاحب اندر داخل ہوئے ،جن کی داڑھی سے تازہ وضوء کی وجہ سے یانی کے قطرے ٹیک رہے تھے،اورانہوں نے یا نمیں ہاتھ میں اینے جوتا تھاماہوا تھا۔ دوسرے روز بھی ایساہی واقعہ پیش آیا، یعنی رسول اللہ سانی فاتیلے نے وہی الفاظ دہرائے ً اور تب بھی وہی صاحب اسی حالت میں دکھائی دیئے۔ تیسرے روز پھریہی واقعہ پیش آیااور پھروہی صاحب اسی کیفیت میں نمودار ہوئے۔جب رسول اللہ سَلَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَكِسَ سِيهِ اللَّهِ كُنِّي تُوحِضِرت عبدالله بنعمر ورضى اللَّه عنهان (الصاري مخض) كے تعاقب میں روانہ ہوئے (تا کہان کے جنتی ہونے کا سبب معلوم کرشیں ]اوران سے کہا کہ میری اپنے والدسے کچھ رنجش ہوگئ ہے،جس کی وجہ ہے میں نے بیشم کھالی ہے کہ میں تین روز تک گھرنہیں جاؤں گا،لہٰذااگرآپ مناسب منجھیں تو تین روز تک مجھے اپنے یہاں رہنے کی اجازت دیدیں۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا۔عبداللّٰہ بنعمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بیتین راتیں ان کی معیت میں گذاریں ،اوران کی کیفیت بید تیمی کہ وہ رات کے وقت تہجد کیلئے نہیں اٹھتے ،البتذ نیند کے دوران جب بھی ذرہ سی ان کی آنکھ کھلتی اوروہ کروٹ بدلتے تواللہ کاذکراور سبیج وغیرہ پڑھتے ، فجرتک یبی کیفیت رہتی۔البتہ اس بورے عرصہ میں میں نے ان کی زبان سے کلمہ ُ خیر کے سواا در کچھنیں سنا ( یعنی انہوں نے ہمیشہ صرف اچھی بات ہی کہی )۔ جب اس کیفیت میں تین راتیں

گذرگئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے مل کی حقارت آجائے (۱) تب میں نے ان پر اپناراز ظاہر کردیا کہ میری اپنے والدے ساتھ کوئی رجمش وغیرہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے رسول الله سال آپ تین روز مسلسل یہ بات بی کہ: ''ابھی تمہارے سامنے ایسا شخص آنے والا ہے کہ جواہل جنت میں سے ہے''۔ اور تینوں دن مسلسل آپ ہی نمودار ہوئے ، اس لئے میرے ول میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کے معمولات کا مشاہدہ کرسکوں اور پھر میں خود بھی انہی معمولات کا مشاہدہ کرسکوں اور پھر میں خود بھی انہی معمولات کو این این کے میرے کہ ایس نے آپ کو کوئی خاص بڑا عمل انجام دیتے ہوئے تو دیکھانہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ رسول الله سال آپ کے بارے میں یہ بات تود یکھانہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ رسول الله سال آپ کی جو کے ارش کی این کی جو کے ارشاد فرمائی ؟۔ وہ کہنے لگے کہ: ''میرے پاس تو بس بہی کچھ ہے جوتم و کیھ بھی ہو'۔ بیان ارشاد فرمائی ؟۔ وہ کہنے لگے کہ: ''میرے پاس تو بس بہی کچھ ہے جوتم و کیھ بھی ہو'۔ بیان کر جب میں واپس روانہ ہونے لگا توانہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے کہ:

''ہاں!ایک بات رہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کدورت اور بغض وکیے نہیں مسلمان کے خلاف کدورت اور بغض و کیے نہیں رکھتا، نیز ریہ کہ اللہ نے جس کسی کوکوئی اچھی چیز عطاء کی ہوتو میں بھی اس سے حسد نہیں کرتا''۔ یہ بات من کرعبداللہ بن عمر و ٹنے فر مایا کہ:'' یہی تو دہ صفت ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریہ باندر ترین مقام نصیب ہواہے'')۔ (معاشرتی آد؛بواخلاق۔اسلای تعلیمات کی روشن میں) حسد کی نتیاہ کا روشن میں) حسد کی نتیاہ کا رویاں:

اس میں کوئی شک وشہد نہیں کہ حسدانتہائی خطرناک مبرترین اورمہلک ترین جذبہ ہے اوراس کے اثرات بدیقینالامحدود ہیں۔

چنانچہ اگرغور وفکر کیا جائے تو یہی حقیقت آشکارا ہوکر رہیگی کہ انسانی معاشرے میں اکثر و بیشتر جرائم کااصل محرک یہی جذبہ سیاہ ہی ہے۔حسد کی وجہ سے بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، ہاہمی الفت ومحبت کی جگہ نفرت وعداوت کے شعلے بھڑ کئے گئے ہیں، دوئ وہمنی میں تبدیل ہوجاتی ہے، تاریخ عالم گواہ ہے کہ حسد کی وجہ سے بڑی بڑی غلم گان کا سلطنتیں برباد ہوگئیں، پُردونق بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوگئیں، پُردونق بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوگئیں، جس معاشرے کے افراد میں حسد جیسی مکروہ و مذموم خصلت پائی جاتی ہو وہ معاشرہ انحطاط وزوال کا شکار ہوجا تا ہے، اس کی دیواروں میں شگاف پڑجاتے ہیں، بنیادیں کھوکھلی ہوجاتی ہیں، رفتہ رفتہ اس معاشرے اور ملک وملت کی تمام عمارت زمین بوس ہوجاتی ہے اور اس طرح اجتماعی موت واقع ہوجاتی ہے۔

اہلیس نے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آ دم علیہ السلام سے حسد کیا انہیں جنت سے نکلوا یا اور پھرخود بھی مردود وہلعون ہوکر جنت سے نکلا، اور وہال سے نکلتے وقت اس نے بیے عہد کیا کہ اولا دِآ دم سے انتقام لینے کیلئے وہ قیامت تک ہرانسان کو صراطِ متنقیم سے منحرف وبرگشتہ کرنے کیلئے ہرممکن کوشش کرتار ہیگا، تا کہ جس طرح وہ خود جنت سے محروم ہوا ہے ای طرح اولا دِآ دم کی بھی زیادہ سے رفعہ دیا ہے۔

زیادہ تعداد کو جنت سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنادیا جائے۔

لہذا جب بھی کوئی انسان اپنے خالق و مالک کی نافر مانی کرتے ہوئے کسی برائی کاار تکاب کرتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے تووہ در حقیقت ابلیس کے اسی جوشِ انتقام کا نشانہ بننے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اور اس تمامتر مصیبت کا اصل اور بنیا دی سبب یہی ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔

ای طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے ہابیل کوئل کر کے سب
سے پہلا انسانی خون بہا یا اور اس روئے زمین پرفتنہ وفساد عمل وغار گری اور انسانی
خون بہانے کی فتیج ترین رسم ڈالی ، چنانچہ آج تک اس دنیا میں فتنہ وفساد عمل وغار گری
اور خونریزی کا سلسلہ جاری ہے ، اس تمامتر مصیبت وہر ہادی کا اصل سبب بھی بہی ہے
کہ قابیل نے ہائیل سے حسد کہا۔ (معاشر تی آوب واطاق۔ اسلای تعلیمات کی روشی میں)

ای طرح حضرت پوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے ستا یا تکلیفیں پہنچا تھی مارا پیٹا اسلام کوان کے بھائیوں نے ستا یا تکلیفیں پہنچا تھی مارا پیٹا افر کے سازش اور کوشش کی ویران اور تاریک کوئیں میں چینک دیا جہاں سانپ کچھو و دوسرے زہر لیے حشرات الارض کی بہتات تھی ،اس کے بعد حضرت پوسف علیہ السلام مصرکے بازار میں غلام بنا کرفر وخت کرد ہے گئے ،اور پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں ،ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختِ جگر کی جدائی اور گم شدگ کے فم میں سالہا سال تک روتے رہے ، یہاں تک کہ کشرت گریہ کی وجہ سے آتھوں کی بینائی بھی جاتی رہی ،اس کمامتر مصیبت و پریشانی کا اصل سب بھی بہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے محاسبت و پریشانی کا اصل سب بھی بہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا۔

 کے لائے ہوئے دینِ اسلام کی حقائیت اور صدافت کوخوب اچھی طرح جانے اور سجھتے ہیں ، کیکن اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے ، اور نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ مزید ہے کہ دوسروں کو بھی راوح ق سے گراہ و ہرگشتہ کرنے کے دریے رہتے ہیں ، اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ سے ان کی بہی خواہش وکوشش رہی ہے کہ کسی طرح انہیں بھی صراطِ متنقیم سے ہرگشتہ کردیا جائے اور دینِ برحق یعنی اسلام کی نعمت سے انہیں محروم کردیا جائے ....، جیسا کہ قرآن کر کہ میں ان کی اس خدموم خواہش کا تذکرہ ہے:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ قِن أَهلِ الكِتَابِ لَويَرُدُّونَكُم قِن بَعدِ إِيمَانِكُم كُفَّاراً حَسَداً قِن عِندِأَنفُسِهِم قِن بَعِدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَق}

نز جمہ: (اہلِ کتاب میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ تہہیں تمہار ہے ایمان کے بعد دوبار ہ گفر کی طرف لوٹا دیں ٔ حسد کی وجہ سے جوان کے دلوں میں ہے ٗ بعد اس کے کہان پرحق خوب واضح ہو چکا )

> نیزقر آن کریم میں ان اہل کتاب کے ای صدکے بارے میں ارشادے: {أُمر يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضِلِه}

ترجمہ: (کیابیہ اہلِ کتاب حسد کرتے ہیں لوگوں [مسلمانوں (سے اس بات پر کہ اللہ نے ان پر اپنافضل فر مایا)

غرضیکہ یہ بہودونصاری دینِ اسلام کی حقانیت وصدافت سے بخوبی اور تطعی واقفیت کے باوجوداسے قبول کرنے کی بجائے روزِاول سے بی اسلام اور مسلمانوں کو نیست ونابود کردیئے پر کمر بستہ ہیں، ابتدائے اسلام بی سے انہوں نے اسلام اور پیغمبرِ اسلام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع کردیا بھی رسول اللہ مل شاہد کی کوشش کی بھی آپ مل شاہد ایک کے واردوکیا بھی آپ مل شاہد ایک کے مسل کے بھی آپ مل شاہد کی جہد کرنے کی کوشش کی بھی آپ مل شاہد کی کے جسمانی آپ مل اللہ مل شاہد کی ایک جسمانی کے جسمانی کے بھی ایک کھانے میں زہر ملایا، اس طرح یہ لوگ ہمیشہ بی رسول اللہ مل شاہد کی کی جسمانی

وردحانی ٔ نیز ظاہری و ماطنی تشم کی اذیتوں اور پریشا نیوں کا سبب بینتے رہے۔

اور پھرعہدِ رسالت کے بعد بھی بیاہلِ کتاب مسلمانوں کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں میں ہی مصروف رہے ، سلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کا قتلِ عام کیا ، اسپین میں نہایت سفا کی و بیدر دی کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کویتہ تیخ کیا ، اور یہی صورت ِ حال آج کے اس مہذب وتر تی یافتہ دور میں بھی دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ا گرغور کیاجائے تو یقینا یہ حقیقت واضح ہوجائیگی کہ اس تمامتر مصیبت وآفت کااصل اور حقیقی سبب بھی (قرآن کے فیصلے مطابق) یہی ہے کہ یہ اہلِ کماب یہودونصاریٰ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ (معاخرتی ہّدابواخلاق۔اسلای تعلیمات کاروشن میں)

جنت أدهار ہے بمولی أدهار نہیں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیکی تو نقد نظر آئی ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنت تو اُدھار ہے، مولی اُدھار نہیں ہے، تہمارا مولی نقد ہے۔ بس لیلی سے نظر بچالوتو میری لذت قرب کو اس وقت دل میں نقد پالو گے، میری معنیت خاصہ کوتم ای لمحہ دل میں محسوس کرو گے۔ و هو متعکہ کھر آئین مما گونے کھر میں تو ہروقت تمہار ہے ساتھ ہوں لیکن تم خود غیروں کے عشق میں جتلا ہوکر مجھ سے دور ہوجاتے ہو۔ لیلاؤں کودل سے نکالوپھر مجھے نہ پاؤتو کہنا۔ ار سے سارے عالم کی لیلاؤں کو ،بادشاہوں کے تخت و تاج کو اور تمام لذات کو بھول سارے عالم کی لیلاؤں کو، بادشاہوں کے تخت و تاج کو اور تمام لذات کو بھول جاؤگے، اپنے قلب میں مولی کو پاجاؤگے۔ جنت اُدھار ہے، تمہارا مولی اُدھار نہیں ہے، سال کے قبہ کہنے تی کی ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آئی میں کہنے تھی الگ فیتا گان میں کے بیا کہ کہنے کی ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آئی کی الگ فیتا گان کو بادشاہوں کے حضوری اس کے قلب کو نصیب ہوگ ، ہروقت این مولی کے ساتھ رہے گا ، ایک لموجھی خافل نہیں ہوگا۔

این مولی کے ساتھ رہے گا ، ایک لموجھی خافل نہیں ہوگا۔

این مولی کے ساتھ رہے گا ، ایک لموجھی خافل نہیں ہوگا۔

این مولی کے ساتھ رہے گا ، ایک لموجھی خافل نہیں ہوگا۔

### چرتا ہوں دل میں یار کومہماں کیے ہوئے رُوئے زمیں کو کوچہ کیاناں کیے ہوئے

ساراعاکم اس کے لیے کوچۂ محبوب ہوگا۔ بیہ ہے مولیٰ کی نقد حضوری۔ ( آواب راہو فاص/22)

### يندّت ديا تندكاسوال: جنت كهال ٢٠٠٠:

پادر یوں میں سے کسی نے کسی بات کے بیان میں کہیں جنت کا ذکر کر دیا تھا۔اس پر پنڈت صاحب نے بیفر مایا تھا: کوئی بتلائے تو جنت کہاں ہے؟

اس پرمولوی محمد قاسم صاحب نے اپنی جائے پر بیٹھے ہوئے بیفر مایا کہ: پنڈت صاحب! اگر ہم کو وقت تھی نہ ملا؛ بلکہ وقت تقریر دیا جائے گا، تو ان شاء اللہ! ہم آپ کو بتلا دیں گے؛ مگراس کے بعد پھر وقت ہی نہ ملا؛ بلکہ پاوری نولس صاحب کے خاموش ہونے کے بعد جومولوی محمد قاسم صاحب کھڑے ہوئے ، تو پاوریوں نے ایسی ہٹ دھرمی کی ، جس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ (مباحث شاہ جہان پور)

### یا دری حضرات میدان چھوڑ کر بھا گے:

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ ہنوز چار بجنے میں کسی قدرد برخی اور بایں وجہ کہ شروع جلسہ میں آ دھ گھنٹہ اس تکرار میں ضائع ہوگیا تھا کہ اس وقت کون سے سوال پر بحث ہونی چاہیے، پی تظہر گئی تھی کہ آ دھ گھنٹہ چار بجے کے بعد بڑھاد یا جائے اور اہل اسلام نے بھی ہے کہ لیا تھا کہ خیر آج ہم ساڑھے چار بجے ہی نماز پڑھ لیس گے۔ ابھی آ دھ گھنٹہ کی اور گنجائش تھی ؛ مگر اس پر بھی پا در ک لوگ کھڑے ہوگئے اور بیے کہا: جلسہ کا وقت ختم ہوگیا۔ مولوی صاحب اور موتی میاں صاحب اور نہیں میں خیر اہل اسلام نے ہر چند اصر ارکیا کہ زیادہ نہیں ، دو چار منٹ جو چار بہنے میں باتی ہیں ، انہیں میں ہم پچھ کہہ لیں گے ؛ مگر یا در کی صاحب اور نے ایک نہیں۔

اہل اسلام کاغلبہ یوں تقریراتِ گزشتہ سے ٹابت ہی تھا،اس پر بیا نکار واصراران کےغلبہ اور عیسائیوں کی شکست کے لیے ایسا ہو گیا، جیساغنیم کا میدان سے بھاگ جانا ہوا کرتا ہے۔ پھر

اس پرطرہ میہ کہاس سراسیمگی اور پریشانی میں جورنج پنہانی کے باعث یا دریوں کولاحق تھی ، یا دری لوگ اپنی بعض کتا ہیں بھی وہیں چھوڑ گئے ،ان کے اٹھانے کی بھی ہوش نہ رہی۔ القصہ اس وقت یا در یوں کو بجز اس بات کے اور کوئی بات اپنی دامن گزاری کے لیے سمجھ میں نہ آئی اور یا دریوں کا پہ کھڑا ہوجانا اس وقت ہندوؤں کے لیے غالباً غنیمت معلوم ہوا، وہ بھی ان کے ساتھ ہولیے۔ پر بیہ بات عام وخاص کی نگاہوں میں اہل اسلام کے غلبہ یر اور بھی دلیل کامل ہوگئی ؛ مگر جب مولوی صاحب نے بیدد یکھا کہ حضرات عیسائی کسی راہ نہیں ماننے ،تومولوی صاحب نے بیفر مایا کہ:اچھا آپ تو سنیے! ہم اپنی طرف سے بیان کیے دیتے ہیں ؛مگریا دری صاحبوں نے بغرض برہمی جلسہ شور کرنا شروع کر دیا۔ایک طرف توایک صاحب انجیل لے کر کھڑے ہو گئے اور ایک طرف کچھا نکار اور اقر ار کا شورتھا ؛ اس لیے اس وفت تومولوی صاحب بغرض بایں خیال کہ ناحق نمازعصر میں دیر ہوتی ہے،نماز کے لیےتشریف لے گئے اور پھرنماز سے فارغ ہوتے ہی ای موقع پر بہونچ کر اس چو کی یر،جس پر گفتگو کرنے والے کھٹرا ہوا کرتے تھے، کھٹرے ہوے۔ دیکھتے ہی اطراف وجوانب ہےلوگ آپہونچے۔

# حضرت نا نوتوي اوروجو دِجنت پر محقق تقرير:

اس وفت مولوی صاحب نے فرمایا: کیجے اب سن کیجے! دنیا میں ہم دیکھتے ہیں: لذتیں خالی تکلیف سے نہیں اور تکلیفیں خالی راحتوں سے نہیں، منافع خالی مفزتوں سے نہیں، اور مفزتیں خالی تکلیف سے نہیں، کھانا پانی ہر چندسامان راحت اور نفع کی چیز ہے؛ مگر اس کے ساتھ پاخانہ پیشاب کی خرابی اور امراض کے نقصان ایسے کچھ ہیں کہ کیا کہجے۔ اور کڑوی دوائیں اور فصد اور قطع و ہرید جراح اگر چہر دست سرمایۂ تکلیف ہے؛ مگر انجام کارکسی کیسی راحتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس بات کے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں راحتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس بات کے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دیشیت آ رام و تکلیف، ونفع و ضرر ایسے ہیں، جیسے باعتبار گرمی وسردی، و حظی و تری مزاح مرکبات

عضری معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جیسے وہاں اشائے متضادہ کے اجتماع سے ایک مزاج مرکب حاصل ہوجا تا ہے،ایسے ہی بہاں بھی سجھیے۔

مرکبات عضری کی ترکیب میں اگر معلوم ہوتی ہے کہ گری سردی، خشکی تری ساری باتیں مرکبات مرکبات مرکبات مرکبات مرکبات فرورہ میں معلوم ہوتی ہیں؛ ورند ترکیب کرتے ہوے کس نے خدا تعالیٰ کودیکھا ہے۔ جب ہم اپنے بدن میں دیکھتے ہیں کہ لیل وکثیر پیوست ہے، تو یہ بچھ میں آتا ہے کہ ہمارے بدن میں جزوخا کی ہے؛ ورنداس بوست کی اور کیا صورت تھی ؛ کیول کہ بیوست خاصہ خاک ہے، سوااس کے اور کسی چیز میں یہ بات نہیں، ہو نہ ہو، جزوخا کی کہ یہارے بدن میں بیوست یائی جاتی ہے۔

ای طرح رطوبت بھی کی قدر نہ کسی قدر اپنے بدن میں موجود ہے اور وہ خاصۃ آب ہے؟ اس لیے یہ بات واجب السلیم ہے کہ ہمارے بدن میں لاریب جزوے آبی ہوگا علی ہذا القیاس ہوا اور آگ کاسراغ نکل آتا ہے؟ مگریہ بھی ظاہر ہے کہ جیسے یہوست اور رطوبت باہم ضد یک دیگر بین ، ایسے ہی معدنِ حرارت کچھ اور ہوگا۔ جیسے مرکبات عضریہ باعتبار کی بیشی معدنِ حرارت کچھ اور ہوگا، اور مخزنِ تکلیف کچھ اور ہوگا۔ جیسے مرکبات عضریہ باعتبار کی بیشی رطوبت و یہوست، حرارت و برودت مختلف بیں اور اس کی بیوجہ ہے کہ کسی میں خاک زیادہ ہے، توکسی میں پانی زیادہ ہے۔ اس طرح باعتبار راحت و تکلیف کے مرکبات کو خاک زیادہ ہے، توکسی میں پانی زیادہ ہے۔ اس طرح باعتبار راحت و تکلیف کے مرکبات کو خیال فرمائی مان کی اصول بھی اس طرح جدی جدی ہوں گی، انہیں میں سے لیو، اگر سامان ہائے آرام و تکلیف کو بنایا ہوگا اور ان اصول میں ایک ایک بیز بی ہے، دوسری چیز نہیں ۔ اس صورت جیسے آب و خاک اصول رطوبت و یہوست میں ایک ایک چیز بی ہے، دوسری چیز نہیں ۔ اس صورت میں ایک ایک ایک ایسا مقام اور طبقہ ماننا پڑے گا کہ جہاں فقط آرام ہو، تکلیف اصلاً نہ ہو، ہم اس کو ' بہشت' میں ایک ایسا مقام اور طبقہ ماننا پڑے گا کہ جہاں فقط آرام ہو، تکلیف اصلاً نہ ہو، ہم اس کو ' بہشت' کہتے ہیں۔ بہشت آں جا کہ آزارے نہ باشد۔

ٷۻؚٛٷڗ۫ڝڔ۫ٮ؉ۣٵ۬ۓڮۮڔڽۼٵؠڽؽانڡڽڹۄڰ ٱڵڵؙۿؙڐڞڸٞۼڵ؞ؙۼؾؠۜۅ۠ۼڵٳڮۊٲٛڞٵؘؠۣۼۊٲٞۅؙڵٳڍڽۏٲٞۯٞۊٳڿۣۼۅؘۮؙڐۣؽۧؾۼۅؘٲؙۿڸ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِةِ وَأَنْصَارِةِ وَأَشْيَاعِهِ وَهُوبِيْهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ أَجْمَعِيْنَ يَاأَرُ ثُمَّ الرَّاحِيْنَ

ترجمہ: اے اللہ! رحمت نازل فرما دے حضرت محمد منافظیا ہے ہر، آپ علی آل ہوں آلے اللہ ہوں آلے اللہ ہوں آپ علی آلے ہوں آلے اللہ ہوں اللہ ہم سب برجمی رحمت نازل فرما، اے اللہ اللہ ہوں ال

فائدہ: حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص بیہ چاہتا ہو کہ آپ سائیٹیاآلیا ہے حوض کوٹر سے بڑے پیمانے کے ذریعہ جام نوش کرے اُسے چاہئے کہ مذکورہ ڈرو دئٹر بیف پڑھا کرے۔حوالہ: (الثفا بلعیاض: 167/2) (القول البدلی: 55) (ذریعۃ الوصول: 116)

# حوض كوثر كاا نكارنبيس كبيا جاسكتا

۵-'' یکذ بون بالحوض' (حوضِ کوٹر کاا نکارکریں گے)

حوض کور جنت کا ایک حوض ہے ، جو ہمارے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطافر ما یا گیا ، جس کا ذکر ایک تقبیر کے مطابق ' آبنا اُعطینک الگؤٹر'' میں ہے اور متعدد اور مستندا حاویث میں بھی اس کا ذکر اور کیفیت بیان کی گئی ہے ، مثلاً فر ما یا کہ ' میر احوض ایک ماہ کی مسافت تک ( پھیلا ہوا ) ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں ( یعنی وہ چوکور ہے ) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے اور اس حوض پر کٹورے اس قدر ہیں جینے کہ آسمان کے ستارے اور جو آ دمی اس سے پانی بی لے گا ، وہ پھر کیور سے اس قدر ہیں جینے کہ آسمان کے ستارے اور جو آ دمی اس سے پانی بی لے گا ، وہ پھر کیور سے اس فید ہوگا ، وہ پھر کیا سانہ ہوگا ' ۔ (ابخاری: ۲۵۷ میل اسلم: ۲۵۷ میرکا ۃ المعانیٰ : ۲۸۷)

اورایک روایت میں ہے کہوہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔( مسلم:۵۹۷۹،میکاۃالمصانﷺ:۳۸۷)

اس کا انکار بھی احادیثِ صحیحہ کا انکار ہے، مگر بعض لوگ ان باتوں کومش ان کی عقلِ
نارَ ساونہم ناقص میں نہ آنے سے انکار کریں گے، کیوں کہ بیلوگ فی الواقع عقل کی وجہ سے
نہیں؛ بلکہ محسوسات کے خوگر ہونے کی وجہ سے، جب بید کیھتے ہیں کہ بیہ با تیں محسوس نہیں،
تواس کا انکار کردیتے ہیں، حالاں کہ بیامور قطعاً عقل کے خلاف نہیں ہیں۔
رسول الله علیہ کا اینے منبر سے اینے حوض کوٹر کود کھنا

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى ﷺ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثمر الصرف إلى المدير فقال: إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض عليكم وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أو مفاتيح الأرض وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن ترجمه: حفرت عقبه بن عامرضى الله عنه بدروايت بهدرول الله والله والله الله عنه بدروايت بهدرول الله والله والله الله والله والله والله والله والله والمرت عقبه بن عامرضى الله عنه بدروايت بهدك ورسول الله والله والدرك المراس طرح نماذ جنازه يؤهى جس طرح ميت كي نماذ جنازه يؤهى والله والدرون يرتم به يهله ويؤهى والله والدرون يرتم به يهله ويخين والله بول اور مين تم يركواه رمونكا اور بخدا مين اس وقت ابينه حوض كود كيور با بول اور مين تم يركواه رمونكا اور بخدا مين اس وقت ابينه حوض كود كيور با بول اور مين تبيل بناء عنه ابتلاء كاذرنبيل كيكن مجمح تم ادنيادارى مين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين مجمح تم ادنيادارى مين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين مجمح تم ادنيادارى مين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين مجمح تم ادنيادارى مين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين مجمح تم ادنيادارى مين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين محمد تم الها والميت المناه كادراس مين الكين مجموع تم الها والركون المين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين مجموع تم الها والمين المينه كم تم دنيادارى مين منهمك بوجاد كم اوراس مين الكين موجاد كم اوراس مين المينون المي

حضرت عقبة رضی الله عنه ہے ای معنی کی ایک دوسری روابیت بخاری شریف کتاب المغازی میں بھی مروی ہے۔ (دیکھے بخاری شریف عدیث نبر ۴۰۴۲، کتاب المغازی باب غزوہ اصد) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: بينا نحن جلوس فى المسجد إذ خرج علينا رسول الله على المرض الذى توفى فيه عاصباً رأسه بخرقة فخرج بهشى حتى قام على المنبر، فلما استوى عليه قال فى حديث أبي ضمرة أنسبن عياض وصفوان: والذى نفسه بيدة وفى حديث محمد بن إسماعيل: والذى نفسى بيدة إنى لقائم على الحوض الساعة! إن رجلاً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، فلم يعقلها من القوم أحد إلا أبوبكر فبكى ثم قال: أى رسول الله! بأبي أنت وأمى بل نفديك بآبائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا! قال: ثم نزل فما قام عليه حتى الساعة (رواة الإمام أحد (ج اص من) والنسائى فى السنن الكبرى (جه ص ١٠٠٠)

قوله: ثمرنزل أى من المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ ہم صحابہ مسجد نبوی میں موجود
سے کہ رسول اللہ سائٹ آلیہ ہم نشریف لائے بیرم ض الوفاۃ کی بات ہے آپ سائٹ آلیہ ہم نے ایک
کیڑے سے سرکو باندھ رکھا تھا، آپ سائٹ آلیہ ہم آتے ہی سید ھے منبر پر کھڑے ہوگئے اور
آپ سائٹ آلیہ ہم نے فر مایا: کو تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں اس
وقت حوش کو تر کے سامنے کھڑا ہوں، بے شک ایک آدمی کے سامنے دنیا اور اسکی رونق کا
سامان پیش کیا گیا لیکن اس نے آخرت کو اختیار کیا، پوری جماعت میں سے حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی آپ سائٹ آلیہ کی کا شارہ نہ جھے سکا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ (سائٹ آلیہ ہم) میرے ماں باپ آپ پر قربان، بلکہ ہم
سب اپنے آباء اور اولا داور اپنے مال آپ پر قربان کرتے ہیں، صحافی فرماتے ہیں کہ پھر اس
کے بعد آج تک آپ سائٹ آلیہ ہم منبر پر تشریف نہیں لائے مسند داری میں اسی معنی کی ایک
روایت مردی ہے۔

حضرت سلمان فارس رض الله عنه كى مذكوره حديث بنى ميں نبى كريم عَلَيْكَ كابيه إرشاد بھى منقول ہے: وَمَنْ أَشَبَعَ حَهَا مُكَا سَعَا كُاللَهُ مِنْ حَوْظِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَكُ خُلَ اللهِ عَنْ حَوْظِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَكُ خُلَ اللهُ عَنْ يَوْظِي مَنْ رَبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَكُ خُلَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اُسِمِ مِن وَلَا اللهُ تَعَالَى اُسِمِ مِن وَلَى اللهُ تَعَالَى اُسِمِ مِن وَلَا مِن وَلَا مِن وَلَا مِن وَلَا مِن اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

فائدہ: إفطاری کرانے کیلئے ضروری نہیں کہ کمل إفطاری کا پُرتکلف انظام کیا جائے بلکہ حدیث کے مطابق ایک گھور، ایک پائی یائتی یاشر بت کا گھونٹ، یا ایک ردٹی کا کلوا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ چنا نچہ نبی کریم سی شیخ آپہلے نے جب کسی روزہ دار کو افطار کرانے کے فضائل بیان کے تو حضرات صحابہ کرام نے آپ میں شیخ آپ نے سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص کے پاس آئی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو افطار کراد ہے تو وہ کسے سے فضیات حاصل کر سکتا ہے؟ آپ میں آئی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو افطار کراد ہے تو وہ کسے سے فضیات حاصل کر سکتا ہے؟ آپ میں شیخ آؤ قریم آؤ قریم آؤ قریم آؤ قریم آؤ گھر تھا آؤ تھی تو ایک تھا ہے۔ فضار کر ادرے وافطار کرادے وافطار کرادے وافطار کرادے یا ایک گھرورہی سے افطار کرادے فرمادیں گھونٹ یانی بی بلاد ہے۔ (شعب ایمان 3336)

ایک اور روایت میں ہے کہ کس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اگریہ بھی کسی کے پاس نہ ہو تو؟ آپ علیفی نے اِرشادفر مایا:" فَلُقْمَةُ خُورُ اَوْ کِسْمَرَ ثُا خُورُ " آپ مَلَاثِمَالِیہ نے فر مایا: روٹی کا ایک لقمہ یاروٹی کا ایک مکڑا بھی کھلا دینا کافی ہے۔ (شعب دلایمان: 3669)

إفطار كرانے والے كو يوں دعاء دين چاہيے:

سن کے یہاں دّعوت کھائیں یا إفطاری کریں تو اُس کا شکریہ اداء کرنا چاہیے، جَوَّ الگ اللّٰهُ خَدِّراً " کہنا چاہیئے اور حدیث کے مطابق مندرجہ ذیل دعاء دینی چاہئے۔ "أَفَطَرَ عِنْدَاكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُوَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْأَبْرَارُوَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمُبَرَارُوصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَبَلَائِكَةُ "اللَّدَرَ عَلَيْكُمُ الرَّيِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

# حوض کوڑکے مانی کی خاصیت

ار نثاد: حوضِ کوٹر کے بانی کی تعریف ہیہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ بانی پی لیا اس کو بھی بیاس نہ لیگے ، عمر بھر کے لیے پیاس کی کلفت دفع ہوجاوئے گی اور لطیف اس قدر ہوگا کہ بدون پیاس کے بھی اس کی طرف رغبت ہوگی اور اس کا مزہ حاصل ہوگا۔ (از بھیمالامت هزے مولانا اٹر فسانی تھانوی صاحبٌ) جنت میں موت کی تمنا نہ ہوگی:

ارشاد: جنت میں جانے کے بعد مرنے کی تمنا قلب میں نہیں آسکتی ، کیوں کہ موت کوتو دنیا میں کوئی نہیں چاہتا، طبعاً اس سے کراہت ہے اور اگر کسی کا دل موت کو چاہتا بھی ہے تو اس کی وجہ یا تو شدت کے طبعاً اس سے کراہت ہے اور اگر کسی کا دل موت کی تمنا کرتا ہے اور جنت اس کی وجہ یا تو شدت کے کمنا کرتا ہے اور جنت کلفت سے خالی ہے، یا اشتیاق لقاء اللہ سے اور جنت میں جا کریہ شوق بھی پورا ہوجائے گا۔ (از: جکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؓ)

### بعض لوگوں کوحوض کونڑ سے ہٹا یا جائے گا

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بھین جانو (قیامت کے روز) حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا جو میر ہے پاس ہوکر گزرے گا بی لے گا اور جو پی لے گا بھی پیاسا نہ ہوگا پھر ارشاد فر مایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میر ہے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچا نتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچا نتے ہوں گے ، پیمر میر ہے اور ان کے درمیان آڑ قائم کردی جائے گی ، میں کہوں گا می تو میر ہے آئی بین ، اس پر کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانے ہیں کہ آپ کے بعد انھوں نے کیا نئ

چیزیں نکالی تنفیں، بیس کر میں کہوں گا دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میرے بعد ادل بدل کیا۔ (بخاری،باب فی الحوض، مدیث نمبر: ۹۰۹۷)

حوض کور پر حضور علیہ کے یارکون؟

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلّ تُلاّیا ہم نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنه ہے ارشادفر مایا:

اُکْتَ صَاحِبِیْ فِی الْغَارِ وَصَاحِبِیْ عَلَی الْحَوْضِ۔ (سنن رَمْدی: کتاب اله نا تب ۳۰۳۳) تم غار میں میر ہے ساتھ رہے اور وض کو ٹر پر بھی میر ہے ساتھ رہوگے۔ اہل جنت کے مردار:

حضرت على بن ابي طالب ہے روایت ہے کہ رسول خدانے فر مایا:

اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَّرُ سِيِّدَا كُهُولِ آهُلِ الْجَنَّةِ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُسَلِيْنَ (سَنْ رَمْنَ: مَنْ سِنْنَاتِ، 4028)

ابو بکر (رضی اللہ عنہ )اورعمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) جنت کے بڑی عمر والوں کے سر دار ہیں سوائے انبیا ومرسلین کے۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جولوگ بڑی عمر کے ہوں گے، حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں کوئی بڑی عمر کا نہ ہوگا، سب نو جوان ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ حدیث ارشاد فر مائی گئی اس وقت جو مستحقین جنت بڑی عمر کے تھے ان کے سردار ہوں گے۔ ایسا ہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے جس میں یہذ کر کیا گیا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا نِ جنت کے سردار ہوں گے۔ جس جنت میں نمی کے دفترات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا نِ جنت کے سردار ہوں گے۔ جنت میں نمی کے دفترات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا نِ جنت کے سردار ہوں گے۔ جنت میں نمی کے دفتی :

حضرت طلحه بن عبيدالله سے روايت ہے كه رسول الله وصل الله عليه إلى إلى الله

' كِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِينَقَ وَرَفِينَقِي فِي الْجَتَّةِ عُمْأَنُ ' (سنن زند): كَتْبِ الناقب، ٣٠٠٣)

ہر نبی کے پچھر فیق ہوتے ہیں اور میرے دفیق جنت میں عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خلفاءِ ثلاثہ کے لئے جنت کی شہادت:

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی سان ٹیلا کے ہمراہ تھا، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں آپ مان ٹیلا کیے کہ ایک شخص آیا اوراس نے اجازت جابی، تو می علیہ نے فرمایا: اِنْ اَنْ لَهُ وَبَيْسُرُ كُ بِالْجِنْدَةِ " كه ان كو اجازت دے دواور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو میں نے درواز ہ کھول دیا اور دیکھا کہ ابو بکر ہے، میں نے ان کورسول اللہ ملی ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی ، انہوں نے اللہ کا شکرادا کیا، پھرایک شخص اور آیا اوراس نے اجازت جاہی تو نبی سائٹیائیٹر نے فر مایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو،اوران کوجھی جنت کی خوشخبری سناد و چنانجیدمیں نے درواز ہ کھولیدیا اور دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستھے میں نے ان کو بھی رسول اللہ میں ٹیوییل کے ارشاد کے مطابق خوشخبری فرمايا: ' إِثَّانَ لَهُ وَبَيِّهُمْ لُا بِالْجُنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيّبُهُ ''ان كواجازت دے دو، اور ان كو تجمی جنت کی خوشخبری سناد وایک مصیبت پر جوان کو پہنچے گی ، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھے میں نے ان کوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا د کے مطابق خوشخبری سنادی انہوں نے اللہ کاشکر ا دا کیا پھر کہا کہ اللہ میری مدوکرے۔(صحیح بخاری: فضائل اصحابة: 3674)

تحمر كوجنت كانمونه بنانا بيتونيك سيرت بهولائين

عَنَ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ لِارْبَحِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِينِيْهَا فَاظْفُرُ بِنَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - (سَنَّ اللهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد گرا می نقل فر مایا ہے

که کسی عورت سے شاوی چار چیز وں کی بناء پر کی جاتی ہے(۱) مال ودولت (۲) خاندانی شرافت و بڑائی (۳) حسن و جمال (۴) دینداری ،لہٰذاتم دیندارعورت کوتر جیح دے کر کامیا بی اپنالوور نہ خسارہ اٹھاؤگے۔(خطبات حبان جلداول)

# ادھورا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کے لیے جھکڑا کرے گا:

حضرت علی سے روایت ہے کہ حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بلاشبہ ادھورا گراہوا

بچہ (بھی) اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کر دیئے ہوں
گے، اس بچہ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے نیچ! جو اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے اپنے مال
باپ کو جنت میں داخل کر دے، لہٰذا وہ اپنے ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا ان کو جنت میں داخل
کر دے گا۔ (ابن ماجہ)

اپنے کسی عزیز کی موت پرصبر کرلینا اور اللہ ہے تواب کی امید کرلینا تو بڑے مرتبہ والا کا م ہے لیکن کسی مصیبت ز دہ کوسلی ویٹا بھی بڑے مرتبہ کی بات ہے۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسكم كاارشاد ب:

مّنْ عَزِّی ثَکْلی کُیسی بُوُدًا فِی الْجَنَّلَةِ۔ یعن جس نے کسی ایسی عورت کوسلی دی جس کا بچه گم ہوگیا ہو یا مرگیا ہوتو اس کو جنت میں چا دریں پہنائی جا نیں گی۔ یعنی جنت میں داخل ہو کریہ شخص دہاں کے لباس سے تمتع ہوگا۔ جَعَلَمَنَا اللّٰهُ مِنْ ہُمْدً

فائدہ: یہاں تک جومتعددا حادیث کا ترجمہ لکھا گیااس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے دنیاوی تکالیف اور مصائب اور امراض و آلام سب نعمت ہیں، ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوجانے کی وجہسے برزخ اور روز قیامت کے عذاب سے حفاظت ہوجاتی ہے۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ صبر وشکر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے چلیں اور اللہ تعالی ہے تواب کی بہت زیادہ پختہ امیدر کھیں اور یقین جانیں کہ

ہمارے لیے صحت وعافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف بھی بہتر ہے، اصل تکلیف تو کافر کو پہنچی ہے۔ ہمارے لیے صحت وعافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف، تکلیف نہیں ہے۔ اس کا بیہ مطلب بھی نہیں کے مصیبت و تکلیف اور مرض کی دعا کریں، یا شفا کی دعانہ مانگیں، کیوں کہ حس طرح صبر میں ثواب ہے، شکر میں بھی ثواب ہے۔ سوال توعافیت ہی کا کریں اور کرتے رہیں اور تکلیف پہنچ جائے توصبر کریں۔

بہت سےلوگ جوآ رام وراحت اورد کھ تکلیف کی حکمت اوراس کے بار ہے میں قانو ن الٰہی کونہیں جانتے ، بے تکی یا تیں کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمان قوم ہی پر آ پڑتی ہیں،بھی کہتے ہیں کہ کا فروں کومحلات وقصوراورمسلمان کوصرف وعدہ حور بھی کہتے ہیں کہ اللّٰد تعالیٰ نےغیروں کوخوب نوازا ہے اور اپنے کوفقر و فاقہ اور دوسری مصیبتوں میں رکھا ہے۔ حالاں کہا پنا ہونے ہی کی وجہ سےمسلمانوں کو تکالیف میں مبتلافر مایا جاتا ہے، تا کہان کے گناہ معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں اور آخرت میں گناہوں پرسز ا نہ ہو، درحقیقت پیہ بہت بڑی مہر یانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت نکلیف میں مبتلا کر کے آخرت کے عذاب شدید سے بھا دیا جائے اور کا فروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملکی ، کوئی آ را م نصیب نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے اس لیے ان کود نیاز یادہ دے دی جاتی ہے اوران پر مصیبتیں کم آتی ہیں ،اگر کسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا ہے تواس کاعوض اس دنیا میں دے دیا جا تا ہے تا کہ آخرت میں اسے ذراسی خیرا درمعمولی سا آرام بھی نہ ملے اور ابدالا با دہمیشہ دوزخ میں رہے۔ (از بمفق عاشق البی صاحبؓ)

بچیکی موت پررنج ہونا اور آنسوآ جانا خلاف صبر ہیں ہے

وَعَنَ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنَالِّىُ قُبِضَ فَأْتِنَا فَارْسَلَ يُقْرِ ُ السَّلَامُ وَيُقُولُ إِنَّ بِلَّهِ مَا اَخَلَ وَلَهُ مَا اَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاجَلٍ مُّسبَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَارُسِلَتَ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا تِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعُلُ بُنُ عُبَادَةً وَمُعَاذِّبُنُ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيُنُ بُنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِحَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّبِيُّ وَنَفَسُهُ تَتَقَعَقُعُ فَقَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعُلُّ يَارَسُولَ اللهِ مَا لَهُ الْ فَقَالَ لَهُ لَا رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِةِ الوَّحْمَاءُ - (رواه النَّه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ

حضرت اسامہ بن زیدؓ کا بیان ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب ؓ) نے آپ کی خدمت میں خبر بھیجی کہ میرا ہیٹا مرنے کے قریب ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ نے جواب میں سلام کہلوا یا اور بیہ پیغام بھجوا یا کہ بے شک اللّہ جو پچھ لےوہ اس کا ہے اور جو مسجھدے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے یہاں وقت مقرر ہے، لہذاصبر کرنا چاہیے اور ثواب پختہ کی امیدر تھیں۔آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قشم دے کر پیغام بھیجا کہ ضرور ہی تشریف لائمیں۔آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ ؓ ،معاذ بن جبل ؓ ،الی بن کعب رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ، زید بن ثابت ؓ اور دیگر چندحضرات تھے۔ جب آپ وہاں پہنچ تو بچے آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، جو جان کنی کے عالم میں تھا۔ بچیر کی حالت خود دیکھ کر آپ کی دونوں آ تکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ،حضرت سعد بن عبادہ ؓ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکیابات ہے؟ ( آپ رور ہے ہیں؟) آپ نے فرمایا، بیروناا*س صفت رحمت* کی وجہ سے ہے جواللّٰد پاک نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فر مائی ہے اور اللّٰہ نعالیٰ رحم کرنے والوں پررحم فرما تاہے۔' (مشکوۃ ص ۱۵۰۱ز بخاری وسلم)

تشریح:حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اول تواپنی صاحبزادی کو پیغام بھیجا کہ بچہ کی وفات پرصبر کریں اور الله پاک کی طرف ہے ملنے والے اجروثواب کا پختہ یقین رکھیں ، اور ساتھ ہی ساتھ صبر دلانے والامضمون بھی بتایا کہ بندہ کا کوئی چارہ نہیں ، نہ کوئی دم مارنے کی مجال ہے ، اللّٰہ نے جو کچھ دیا وہ اس کی ملکیت ہے اور جو کچھاس نے واپس لیا وہ بھی اس کا ہے۔اگر دینے والا اپنی ہی چیز واپس لے لے اس میں سی کواعتر اض کا کیا موقع ہے۔

خصوصاً جب کے لینے والا اپنی چیز لے رہا ہے اور لینے کے ساتھ بہت ہڑ ہے اجروتواب کا وعدہ بھی فرمارہا ہے۔خواہ مخواہ بے عبری کر کے اپنا تواب کھونا اور خدائے پاک کونا راض کرنا بہت بڑی ناوانی اور کم عقلی ہے، جب آپ کی صاحبز ادی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم ولائی تو آپ تشریف لے گئے، بچہ کو اٹھا یا تو مبارک آئھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ ٹاکو تجب ہوا اور بے ساختہ بول پڑے کہ یارسول اللہ علیہ وسلم آپ رور ہے ہیں؟ حالاں کہ آپ توصیر کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ روز ہے ہیں؟ حالاں کہ آپ توصیر کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ روز ہونے آ جانا غیرا ختیاری امر ہے جورہم دل ہونے کی دلیل ہے، اس پر نہ مواخذہ ہے نہ یہ خالاف صبر ہے۔ (ز: مفتی عائق الله صاحبٌ)

# والدين كانافرمان جنت كي خوشبو مع محروم ربتا ہے

والدین ماں اور باپ کو کہتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر فرض ہے اور ان
کی خدمت کرنا لازم ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیعنی
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرواس کے علاوہ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد
فرمایا: ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہدلیا کہ اللہ کے سواکسی کونہ پوچھواور مال
یاپ کے ساتھ بھلائی کرو۔

 آئی ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ والدین کی رضامیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہےاور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ (تر ندی شریف،جلد دوم)

ایک دوسرے مقام پرارشادفر مایا کہ یعنی مال کے قدموں کے بنیج جنت ہے۔اللہ نے ہم کو والدین کے ساتھ احسان مندر ہے گاس لئے تھم ویا کہ والدین جاری ہرطرح کی پرورش کرتے ہیں جب بچہ مال کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ مال حمل کے وقت سے ولا دت کے زمانہ تک ہرطرح کی تکلیف اٹھاتی اور برداشت کرتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کو دودھ بلاتی ہے اوراس کو مرطرح سے پاک وصاف رکھتی ہے اورا پن اولا د پر جان و مال راحت و آرام سب پچھ تربان کو ہرطرح سے پاک وصاف رکھتی ہے اورا پن اولا د پر جان و مال راحت و آرام سب پچھ تربان کردیتی ہے اوران کا سارا ہو جھا ہے سر لیتا ہے لیکن اوراد یک اولا د کوکوئی تکلیف ہونے نہیں دیتا اس لئے والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کی عبادت کے ابتدا کہ عبادت کے بعد والدین کی فر مانبر داری کرنا اولین فریضہ ہے۔

صدیث مبارکہ میں آتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بفل نماز ،صدقہ ،روزہ ، کج اور جہاد ہے بھی افضل ہے۔ (بیبق) جو شخص ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے ان کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے ان کی نافر مانی کرنے سے دنیا وآخرت دونوں میں ذلت ہوتی ہے اور نہ ای شخص کے زبان پر مرتے دم تک کلمہ جاری ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اگرایک نظر بھی محبت سے دیکھے
تواس کوایک جج مبر ورکا ثواب لکھا جاتا ہے توصحا بہ نے عرض کیا اگر کوئی دن میں سومر تبدد کھے توحضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا جب بھی ہم والدین کی کتنی بھی خدمت کریں ان کا حق اوا نہیں ہوسکتا۔ حضرت بریرہ رضی
اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا میں نے
اپنے والدہ کوا پنے کا ندھے پر بھٹ کرطواف کرایا کیا میں نے ان کے حق کواوا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا نہیں تیر کی ولادت کے لحدے وقت کی تکلیف کے حق کواوا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہم کو والدین کی کتنی خدمت کرنا جاہئے ۔ والدین میں بھی ماں باپ سے تین گناہ زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے کیونکہو ہ تین ایسے چیزیں انجام دیتی ہے کہ باب تصور بھی نہیں کرسکتا یعنی حمل کے وقت اپنے بچے کو اپنے بپیف میں اٹھائے پھرتی ہےاورولا دت کی تکلیف کو ہتی ہے، تیسرایہ کہوہ رضاعت کرتی ہے کیکن پرورش میں دونوں برابر ہیں۔ای لئے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھکم دیا ہے۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا ملعون ہے وہ مخص جوایینے ماں باپ کو ستائے ۔ (بیہقی)افسوس صدافسوس کہ آج کے اس معاشرے میں کٹی لوگ ایسے ہیں جواپنے والدین کو د کھ در د اور تکالیف پہونچاتے ہیں ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کو طعنہ زنی کرتے بیں ایسے بدبخت انسانوں کی قیامت میں ضرور یو جھ ہوگی اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ نزہۃ المجالس میں مکتوب ہے کہ ایک تابعی کا گذرایک قبرستان سے ہوا کیاد پکھتے ہیں کہ ا یک قبرشق ہوئی اوراس قبر ہے ایک آ دمی ٹکلاجس کاسر گدھے کا اورجسم انسان کا تھا اور وہ قبر سے نکل کر تین مرتبہ گدھے کی آ واز نکا لا اور پھرقبر میں چلا گیا۔ آپ نے اس آ دمی کا حال اس کی بیوی ہے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میراشو ہر ہے جوروز اندشراب پیا کرتا تھا جب اس کی ماں اس کونصیحت کرتی کہ بیٹاتم شراب کب تک پیو گےمت پیووہ کہتا تھاتم کیا گدھے کی طرح چلاتی ہوا سکے بعداس شخص کا انتقال عصر کے دفت ہوا تب ہے اس قبر سے روزانہ عصر کے دفتت گدھے کی آ واز آتی ہے۔اس لئے والدین کی نافر مانی سے بچنا جاہے کیونکہ جنت کی خوشبو ہزار برس تک آتی ہے جوشخص اپنے والدین کی نافر مانی کرتا ہےوہ اس جنت کی خوشبو سےمحروم رہتا ہے۔

ایک محض حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کرنے لگاءاے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! اپنی ماں کے ساتھ پھر وہ شخص نے کہا کس کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فر مایا ماں کے ساتھ پھر وہ شخص نے کہا کس کے ساتھ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ماں کیساتھ اسکے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا این باپ کے ساتھ ، ماں اور باپ دونوں میں سے اگر کوئی پانی مائے تو پہلے ماں کو دے ، پھر باپ کواتی گئے تو پہلے ماں کو دے ، پھر باپ کواتی گئے تو پہلے ماں کو دے ، پھر باپ کواتی گئے تو پہلے ماں کو دے ، پھر

والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے جس شخص سے والدین ناراض رہتے ہیں اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اورا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اورا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ ہے ہمیں ہر طرح کی مشکل کا سما منا کرنا پڑتا ہے۔ اطاعت وفر ماہر داری والدین میں رضائے خداوندی اور رضائے مصطفوی حاصل ہوتی ہے اور عمر میں ہرکت وراحت حاصل ہوتی ہے اور عامہ المسلمین کو چاہئے کہ دائی طور پر اپنے والدین کو خوش رکھیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا اولا دکا اولین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا اولا دکا اولین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین! (عیم اور یں حبان رحیی)

#### والدین جنت کے درواز ہے ہیں:

عَنْ إِنْ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مُطِيَعاً بِللهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَأْبَانِ مَفْتُوْ حَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَوَاحِداً وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِياً بِللهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَأْبَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ النَّارِ فَوَاحِداً وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِياً بِللهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَأْبَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ النَّارِ إِنْ كَانَ وَاحِداً قَالَ رَجُلهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمُهُ وَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ عَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَالْمِنْ فَالْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَالْمِيلُولُونُ فَا لَا مُؤْمِلُونُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُوامِنُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ فَالِكُ وَالْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما یا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللّٰہ تعالٰی کی فر ما نبر داری کرنے والا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال باپ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنا اوران کی نافر مانی کرنے سے اجتناب کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اسلئے ان کی اطاعت وفر ما نبر داری بیان کی نافر مانی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری بیااسکی نافر مانی کرنا ہے اگر چہ مال باپ اس پرظلم ہی کیوں نہ کریں ،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملہ کو تین بار فر مانا مال باپ کی اطاعت وفر ما نبر داری کی اہمیت کوظام کرنے اور ان کے حقوق کو اداکر نے کی تاکید کوزیادہ سے ذیا دہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کی بناء پر تھا۔

تا ہم واضح رہے کہ''ظلم'' سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تعلق دنیوی معاملات سے ہونہ کہ دینی امور سے کیونکہ ماں باپ کی ایسی اطاعت وفر مانبر داری جائز نہیں ہے جس سے دین کی مخالفت اور شرعی احکام ومسائل کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ لہذا اگر ماں باپ کفر ،شرک ، بدعت اور حرام کاموں کا تھم کریں تو ان کی اطاعت حرام ہے ، مسلمان ماں باپ تو ایسے کاموں کا تھم ہر گز ہر گز نہ کریں گے بلکہ اچھے کاموں کے لئے ہی کہیں گے جن کے کرنے سے دارین کی صلاح وفلاح حاصل ہوان کاموں کو کرنا تو اس کیلئے عقلاً وشرعاً مجھی ضروری ہوگا ، والدین کے حقوق کی تفاصیل اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ حیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَصِىٰ رَبُّكَ اَلاَّ تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّالُا وَبِالُوَ الِدَيْنِ إِحْسَا نَا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَك الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا آوُ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلَ لَّهُمَا أَفِّ وَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلَ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَا حَ النَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلَ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِيْ صَغِيْراً.

ترجمه:

اور تھم کرچکا آپ کارب کہ نہ بوجواس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر واگر پہو نچ جائے تیرے سامنے ایک ان میں سے بڑھا پے کو یا دونو ن تو نہ کہدانکو اُف ( ہوں ) اور نہ حجڑک انکواور کہدان سے بات ادب کی۔

اور جھکادے انکے آگے کندھے عاجزی کے ساتھ ، نیاز مندی سے اور کہدا ہے رب ان پر رحم کر حبیبا کہ یالا انھوں نے مجھکو چھوٹا سا۔

وَوَصَّيْنَا الإِ نُسَا نَ بِوَا لِلَايُهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَا لُهُ فِيُ عَامَيْنِ أَنُ اشْكُرُ لِي وَلِوَ الِلَايُكَ إِلَّ الْمَصِيْرِ ·

ترجمہ:اورہم نے تاکید کردی انسان کواس کے ماں باپ کے واسطے، پیٹ میں رکھا اسکی ماں نے تھک تھک کر،اور دودھ چھڑا نا ہے اسکاد و ہرس میں ، کہ حق مان میر ااور اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آنا ہے۔ والدین کی اطاعت کے بارے میں ارشاد باری ہے: وَوَضَيْنَا الاِ نُسَانَ بِوَا لِلَايُهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَلَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعُهُمَا إِلَىَّ مَرْجِعُكُمُ فَأُنَيِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ٠

ترجمہ:اورہم نے تا کید کردی انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے رہنے کی اور اگروہ تجھ سے زور کریں کہ توشر یک کرے میراجس کی تجھ کوخبر نہیں تو اٹکا کہنا مت مان مجھی تک آنا ہے تمکوسومیں بتلادوں گاجو پچھتم کرتے تھے۔

نيز الله المنان وتعالى ارشا وفرمات بين ووَصَّيْنَا الآنْسَانَ بِوَ الِلَّذِيهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهاً وَوَضَعَتُهُ كُرُهاً وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَ ثُونَ شَهْراً حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أُشُّلَّهُ وَبَلَغَ أَرُبَعِ نِنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْبَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِلَكَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَى إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

ترجمہ: اورہم نے تھم کردیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنیکا، پیٹ ہیں رکھا اسکو آسکی ماں نے تکلیف کے ساتھ اور جنا اسکو تکلیف سے اور حمل ہیں رہنا اسکا اور دورھ چھڑا نا تیس مہینہ میں ہے یہاں تک کہ جب پہونچا اپنی قوت کو اور پہونچ گیا چالیس برس کو کہنے لگا ہے دب میرے میری قسمت میں کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہوا ورمجھکو دے نیک اولا دمیری میں نے تو بہ کی تیری طرف اور میں ہوں تھم بردار۔ (تحفیّہ مون) فیک اولا دمیری میں جنت کا مزہ

بعض وقت ایسا لگتاہے جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں ، ایسا لگتاہے کہ میں جنت میں ہوں **فَا ذُخُولِی فِی عِبْدِی** فی جنت میں اللہ کے بہت سے عاشق بیٹے ہیں اور مزے ہور ہے ہیں ، دیکھووہاں نہ لیٹرین ہے نہ استنجاء کگے گا ، نینز بھی نہیں ہے کہ سارا دن سور ہا ہو کیوں کہ سویا اورمرا ہوا برابر ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ آلنَّوْ مُر آئے الْہُوّ بیت نیندموت کا بھا گی ہے، تو جب اللّٰد دیاں موت کوختم کرد ہے گا تو موت کے بھائیوں کوبھی نہیں آنے دیے گا ، ویاں نیند بھی نہیں آئے گی ،اور نیندآتی ہے تھکاوٹ سے ، وہاں تھکاوٹ ہوگی ہی نہیں تو یہ مجمع جو ہے اگر یہ چوہیں گھنٹہ ایسے ہی رہے سونے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہتو کتنا مز ہ آئے گااس کا انداز ہ کرو۔ سبحان اللہ!

جنت میں سارے احباب سے ملاقات ہوا کرے گی

جنت میں ہروفت احیاب ہے ملا قات رہے گی بعض احیاب دور ہوں گے تواللہ ان کوایک سواری دے گااس کا نام ہے زف رَف میرے شیخ فرماتے تھے کہ رَف رَف کوالٹ دوتو فرفر ہنے گا،تو وہ سواری فرفر اڑے گی اورسیکنٹروں میں دوستوں تک پہنچا دے گی۔مثلاً میرا دل جاہے کہ مولانا ردمی سے مل لوں کیوں کہ مجھے بچین ہی سے ان سے محبت ہے تو فوراً وہاں پہنچ جاؤں گا۔ بیدایک مثال دی ہے، اس کا بیمطلب نہیں کہاوروں کی محبت مجھے نہیں ہے، آپ بتاؤ ایک ہزار دا دابیٹے ہوں تو باپ سے جومحبت ہوگی اتنی دا دا وَں سے ہوگی؟ (آناب نسبت)

الله تعالیٰ کی محبت میں جنت کا مزہ ملتاہے

کیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑ پینے سے بیمت سمجھے گا جیسے ہارٹ اٹیک والے تڑ پتے ہیں، اس میں تو تکلیف ہوتی ہے۔مولا ناشاہ محمد احمر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اللہ کی محبت کے در د کی عجیب شرح فر مائی ہے ہے

> شکر ہے در دِ دل مستقل ہو گیا اب توشايدمرادل بھی دل ہو گیا

> > اورفر ماتے ہیں \_

كطف جنت كالرئيني ميں جسے ملتانہ ہو و و کسی کا ہوتو ہولیکن تر ابسل نہیں

### قیس بیچا را رمو نیعشق سے تھا بے خبر در نہ اُن کی راہ میں نا قدنہیں محمل نہیں

یعنی اللہ والوں کواللہ کی محبت کے در دمیں جنت کا مز ہ آتا ہے۔ (اصلی بیر کی بیجان)

ذ کراللہ کامزہ جنت سے بھی زیادہ ہے

اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہوسکتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: و کھر

یک کُنی لَّهُ کُفُو ا آسکا میرا کوئی مثل نہیں۔ جب ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہوسکتا تو ان

کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میر سے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا توکسی
جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یا ونہیں آئے گی۔

#### وكرالله كے دوحق

نمبرا) یہ کہ سی شیخ کا ال سے مشورہ کر کے ذکر سیجیے۔ جیسے کوئی طاقت کی دوایا کوئی خمیرہ آپ کسی طبیب سے پوچھ کراستعال کرتے ہیں۔ ایک شمیر کے باشندے نے طاقت کے لیے ڈیڑھ پاؤبادام کھالیا۔ پھر ساری رات کرتا بنیان اُ تار کرلنگی پہن کر پاگل کی طرح پھرتا رہا۔ صبح صبح میرے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ اطباء نے لکھا ہے سات عدد یا نوعد داور زیادہ سے زیادہ گیارہ بادام کھاسکتا ہے اور تم نے ڈیڑھ پاؤکھالیا، اس کا بیا تر ہوا۔ اب آج کھانا مت کھاؤہ صرف دبی کی لئی پیواسپنول کا چھلکا ڈال کر، دن بھر میں کم از کم چالیس پچاس کھائی ہوا تا۔ بس اس طرح شیخ سے مشورہ کی ضرورت ہے کہ کتنا ذکر کریں۔ مجھ کو مولانا شمیرعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم خانقاہ تھانہ بھون حضرت سے کہ کتنا ذکر کریں۔ مجھ کو مولانا شمیرعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتے ہے کہ تنا یا کہ حضرت نے بیس ہم خانقاہ تھانہ بھون حضرت سے کہ کتنا ذکر کریں۔ مجھ کو مولانا نے بتایا کہ حضرت نے ایک شخص کو دو ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا کہ حضرت نے ایک شخص کو دو ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بھورت نے ایک خورت کی خورت کے ایک کوئور کی خورت کے ایک کوئور کی خورت کے ایک کوئور ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس کی کوئور کوئور کی کوئور کوئور کی خورت کے ایک کوئور کوئور کوئور کوئور کوئور کی کوئور کوئور

پڑھ لیا۔ گرم ہوکر خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں کود گیا۔ جب کودا تو ہم لوگ دوڑے، بڑی مشکل ہے اس کونکالا۔ پھر حضرت نے پانی دَم کرکے پلایا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی اور خوب ڈانٹ لگائی کہ ظالم! میری بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ کیوں ذکر کیا۔ جتنا شیخ بتائے اتناہی ذکر کرو۔ (ٹرکیونس)

# ذکرکے لیے مشورۂ شیخ کی اہمیت

خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار یو چھا کہ حضرت! ذکر کے لیے شیخ کے مشورہ کی کیاضرورت ہے؟ اللّٰہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے،ان کا نام لے کر کیا ہم اللّٰہ والے بیں بن سکتے ؟ کیا ذکر ہم کوخدا تک نہیں پہنچاسکتا ؟ اس میں قینح کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمة الله عليه نے فر ما يا كه خواجه صاحب!الله تك تو آپ پېنچيس گے ذكر ہى سے ليكن ايك بات سن کیجیے کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے کیکن کب کاٹتی ہے؟ جب سیاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سجان الله! كيامثال دى ـ أ**ول**يُك **ابَائِيْ فَجِمْنِيْ بِيمُثَلِهِمْ ـ**فرمايا كهاس طرح خدا تك تو ذكر ہی ہے پہنچیں گےلیکن کسی اللہ والے کےمشورہ سے، اس کی وعائیں اور توجہ بھی شامل حال ہوگی ، پھروہ آپ کی د ماغی صلاحیت کو بھی دیکھتا ہے کہ بیہ کتنا ذکر کرسکتا ہے۔ کتنے لوگ جن کا سجا اور کامل پیراورمرشدنہیں ہوتا زیادہ ذکر کرے یا گل ہورہے ہیں۔لوگ ان کومجذوب سمجھتے ہیں حالان کہوہ مجذوب نہیں ہیں مجنون ہیں۔ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللّٰہ علیہ کو ککھا کہ مجھے ذکر میں روشی نظر آ رہی ہے۔حضرت نے ان کوتحریر فر ما یا کہ آپ فوراُ ذکر مکتو ی کریں اور با دام اور دود ھے پئیں اورسر میں تیل کی مالش کریں اورضبح ننگے یا وَل سبز ہ پرچلیں اور اینے دوستوں سے پچھخوش طبعی کریں مخلوق سے دور تنہائی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر وفکر کی وجہ سے د ماغ میں خشکی بڑھ گئ ہے۔اس خشکی کی وجہ سے بیدروشنی نظر آ رہی ہے۔ بیہ ہے شیخ محقق۔اگر کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا کہ جب جلوہ نظر آ گیا تو اب کھا ؤحلوہ اور لویہ خلافت لے

جاؤ۔ حکیم الامت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر ما یا کہ بیتو خلافت ہی کا اُمیدوار ہوگالیکن میر ہے جواب کود مکھ کر کیا کہے گا! معلوم ہوا کہ شیخ کا مشورہ کتنا ضروری ہے۔

دوستو! یمی عرض کرتا ہوں کہ اگر پیرنہ بنائے تومشیر بنانے میں کیا حرج ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کسی کو اپنا دینی مشیر بنالیجے،مشورہ لے لیجے۔ بیعت ہوناتوسنت ہے، مگر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرما یا کہ کی مصلح کامل سے تعلق میر سے نزد یک فرض ہے۔ عادت اللّٰہ یہی ہے کہ اصلاح بغیراس کے بیں ہوتی۔ (رَدَکی نِفس: ازبحیم افتر صاحبٌ)

#### جنت کے درخت کا درازسایہ

عباس بن محمد دوری ،عبیداللہ بن موسی ،شیبان ،فراس ،عطیہ ،حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت ہیں کہ کوئی سوارا گراس کے سایہ میں سوسال تک بھی چلتار ہے تو بھی اس کا سایہ تم نہ ہوگا (الظّلُّ اللّٰ اللّٰہ ال

# جنت کی تعریف کیاہے؟

صراح میں لکھا ہے کہ جنت کے معنی ہیں باغ بہشت جنت اصل میں وُھانین کے معنی میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے پہلے اس لفظ کا اطلاق سایہ دار درختوں پر بہوتا تھا جو این فیظ کا اطلاق سایہ دار درختوں پر بہوتا تھا جو این فیظ کا اطلاق سایہ بیر اس لفظ کو ہاغ" کے معنی میں استعال کیا جانے لگا جوسایہ دار درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں یہ لفظ "واب وانعام ملنے کی جگہ یعنی بہشت کے لئے مخصوص ہوکررہ گیا، چنا نچے بہشت کو جنت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہاں گھنے درخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دامن میں جھیائے ہوئے دیں۔ (مشکوۃ شریف: جلد بنجم : مدین نبر 178 کردات مشن علیہ و)

# مردکوحوریںملیں گی اورعورتوں کا کیا ہے گا؟

جنت میں مرود وں کوتو حوریں ملیں گی مگر عور توں کو کیا؟ اسکا جواب اس قدر کھمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت ندرہے گی مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عور توں کے لیے بھی انعامات کاذکرہے

جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالی نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی ،جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی ،جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر بیار کرنے والی ہوں گی ۔

قرآن مجید میں ان تمام باتوں کواس طرح بیان کیاہے۔

اہل جنت کی بیو یوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بیسب پچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا (سورہ واقعہ)

اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا بلکہ ہرنفس کو اسکے اعمال کے بدولت نعتیں عطاکی جائمال کے بدولت نعتیں عطاکی جائمیں گی اور ان میں مردوعورت کی کوئی شخصیص نہ ہوگی جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی ۔قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمان الہی ہے۔ داخل ہوجا وَجنت میں تم اور تمہاری ہویاں تمہیں خوش کردیا جائے گا (سورہ زفرف)

جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے د نیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی (بشرطیکہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں) ور نہاللہ تعالی انہیں کسی دوسر ہے جنتی ہے بیاہ دیں گے جن خواتین کے دنیا میں (فوت ہونے کی صورت میں) دویا تین یا اس سے زا کد شوہر رہے ہوں ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کرر ہے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کر رہے گا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کر رہے گی اس کے ساتھ دیے گی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم ہم

میں سے بعض عورتیں ( دنیامیں ) دو، تین یا چارشو ہروں سے کیے بعد دیگرے نکاح کرتی ہے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہے وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون اسکاشو ہر ہوگا؟

آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا" اے ام سلمہ! وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ ایجھے اخلاق والے مرد کو پہند کرے گی اللہ تعانی سے گزارش کرے گی"اے میرے رب! میر دونیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیالہذا اسے میریے ساتھ بیاہ دیں" (طبرانی انھا یہ لابن کثیر فی الفتن والملام الجزالا فی قم الصلحہ 387)

جنتی کو مدت، نیند، حسد بنجاست، بردهایا، اور دُ ارهی نبیس بوگ

جنت مین سب کچھ ہوگا مگر چھ چیزیں نہ ہوں گی۔موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی،حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی،بڑھایا نہ ہوگا،داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔

یبلی چیز: جنت میں موت نہ ہوگ۔ چنانچہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگ۔ نبی سلانٹالیکٹم کا فر مان ہے: (العومُ أحو الموتِ، ولا يموتُ أهل الجنّاقِ (صحح الجامع: 6808) ترجمہ: نیندموت کا بھائی ہے اور اہل جنت کوموت نہیں آئے گی۔

بيربات هيمين كى روايت سي جى ثابت بى بخارى شريف كى حديث ديمين:
عن ابن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهُلُ الْجَنَّةِ
إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهُلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِىءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُلِكُ ثُمَّ يُعْمَلُ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَكُ ثُمُ ثُلُ النَّارِ كَمُوتَ وَيَا أَهُلُ النَّارِ كَمُوتَ فَيَزُودَا دُأَهُلُ النَّارِ عُونَ اللَّهُ النَّارِ كَمُوتَ وَيَا أَهُلُ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزُودَا دُأَهُلُ الْجَنَّةِ فَرَحَا إِلَى خُرُ يَهِمْ ( صَحَى النَّارِ عَلَى اللَّهُ الْمَلُ الْجَنَّةِ فَرَحَا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَوْدَادُ أَهُلُ النَّارِ حُرِّ قَا إِلَى خُرُ يَهِمْ ( صَحَى النَّارِ عَلَى اللهُ النَّالِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

گے تو موت کولا یا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذرئے کردیا جائے گا۔ پھر ایک آ واز دینے والا آ واز دی گا کہ اے جنت والو! تمہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو! تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہوجا نمیں گے اور جہنمی اور زیادہ ممگین ہوجا نمیں گے۔

دوسری چیز: جنت میں نیندنہ ہوگی۔ یہ بات بھی متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے، الجامع کی مذکورہ روایت بھی اس کی دلیل ہے کیونکہ نیند کوموت کا بھائی کہا ہے تو دونوں کا یکسال حکم ہوگا۔ دوسری احادیث میں واضح الفاظ بھی آئے ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّوْمُ أَخُو الْهَوْتِ، وَلا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ (المعجم الأوسط للطبراني)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سائٹ ٹالیکی نے فر مایا: نیندموت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے۔

اس حدیث کوشنخ البانی نے مجموعی طرق کے اعتبار سے سیح کہا ہے۔ (اسلسلہ اسمجۃ: 1087) مشکوۃ میں بھی بیرروایت آئی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے:

سأل رجلٌ رسولَ الله - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : أينامُ أهلُ الجنةَ ؟! قال: النومُ أخو الموتِ، ولا يموتُ أهلُ الجنةِ - (مشكوة)

ترجمہ: ایک آ دمی نے رسول اللّٰه صلّ تُلاَیّئِم سے سوال کیا کہ جنت والے سوئیں گے؟ تو آپ نے فر مایا: نیندموت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے۔

اس حدیث کی سند کوشنخ البانی نے ضعیف کہااور ساتھ ہی ہے بھی کہا کہ اس کے متعدد طرق ہیں بعض طریق سے ۔ ( تغریج مشکاۃ البصابیہ :5579 )

تیسری چیز: جنت میں حسد نہ ہوگا۔ بیہ بات بھی قر آن وحدیث کے نصوص سے ثابت ہے کہ

اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بغض وحسد نہ ہوگا اللہ تعالی اسے ان کے سینوں سے نکال تھینکے گا۔اللہ کافر مان ہے:

وَنَزَعُنَا مَا فِي صُلُودِ هِمْ مِنْ غِلِّ إِنْحُواناً عَلَى سُرُدٍ مُتَقَابِلِين (الجر:47) ترجمہ: ان کے دلول میں جو کچھ رنجش وکینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے ، وہ بھائی بھائی ہے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تخوں پر بیٹھے ہوں گے۔

چوتھی چیز: جنت میں نجاست نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندرایک باب باندھاہے " بَا**بُ مَا جَاءَ فِی صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا فَغَلُوفَةٌ** 

: جنت کا بیان اور به بیان که جنت پیدا ہمو چک ہے (اس باب کے تحت بیر حدیث درج کرتے ہیں جو جنت میں بیشاب و پاخانہ اور کسی قسم کی نجاست نہ ہونے کی دلیل ہے۔ عن أبی هُر یُردَ قَرَ رَضِی اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ مَنْ أَیْ وَاَیْدُ وَ مِنْ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ: أَوَّلُ رُمُرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيُلَةَ البَلْدِ، لاَ يَبُصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا النَّهَبُ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا النَّهَبُ، وَعَجَامِرُهُمُ الأَلْوَّةُ، وَرَشُحُهُمُ النَّهَاعُهُمُ السَّكُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ النَّهُمُ النَّهُمُ الفِصَّةِ، وَعَجَامِرُهُمُ الأَلْوَّةُ، وَرَشُحُهُمُ البِسُكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذَوْجَتَانِ، يُرَى مُحُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ النَّهُ مِن اللَّحْمِ مِنَ النَّحْمِ مِنَ النَّهُمُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُو وَحِيدًا اللَّحْمِ مِنَ النَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ النَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (حَامِي 324) اللَّهُ مُن قَلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ النَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (حَى 134)

ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چبرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چود ہویں کا چاندروشن ہوتا ہے۔ نہاس میں تھوکیں گے نہان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ پیشاب ، پائخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے۔انگیٹے یوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ پسینہ مشک جیساخو شبودار ہوگا اور ہر مختص کی دو بیویاں ہوں گی۔ جن کاحسن ایسا ہوگا کہ بینڈلیوں کا گودا گوشت کے او پر سے دکھائے دیے گ ۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض دعناد ، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ مسج وشام اللہ یاک کی تبیج وہلیل میں مشغول رہا کریں گے۔

یانچویں چیز: جنت میں بڑھا پانہیں ہوگا کیونکہ بھی کوئیں یا تینتیں سال کا کڑیل جوان کرکے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجی اکرم سالتھ کیلئے نے فرمایا: یں حل اُھل الجنّاتے الجنّاتے جُردًا مُردًا مُکَعَلین اُبناء ثلاثین، اُو قَلاثٍ وثلاثین سنة (صح الردی: 2545)

ترجمہ; جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہان کے جسم پر بالنہیں ہوں گے، وہ امر د ہوں گے، سرگمیں آنکھوں دالے ہوں گے اور تیس یا تنینتیں سال کے ہوں گے۔ اسی طرح یہروایت بھی دیکھیں:

أن امرأة عجوزا جاءته تقول له: يا رسول الله ادع الله لى أن يدخلنى الجنة فقال لها: يا أمر فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة فلها رأى ذلك منها بين لها غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا وتلا عليها قول الله تعالى: {إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا (السلسلة الصحيحة: 2987)

انہیں دیکھا تو بیان کرنے کا مقصد واضح کیا کہ کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اسے دوسری تخلیق کریں گے اور پھر جوان و کنواری ہوکر اس میں داخل ہوگی ۔ اور آپ نے اللہ کے اس تول کی تلاوت کی '' إِن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبحار اعربا أتر ابا ہم نے ان کی (بیویوں کو) خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں بنادیا ہے ،محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔

چھٹی چیز: جنت میں داڑھی نہیں ہوگی ہے بات بھی شیخے ہے تا کہ جنتی کے حسن و جمال میں مزید خوبصورتی پیدا ہوجائے۔ دنیا میں رسول اللہ ساڑھ آئی نے کہا ورسے کا ہے جو دنیا میں رسول اللہ ساڑھ آئی نے کہا ورشیخے ایمان والا ہوگا تو اللہ کی رحمت دنیا میں رسول اللہ ساڑھ آئی نیڈ کے اس واجبی تھم پڑمل کرے گا اورشیح ایمان والا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور وہاں اسے جوان بنا دیا جائے گا اس طرح کہ جسم اور چہرے سے بال ہٹا دیا جائے گا اس طرح کہ جس میں خاص لفظ مراد آیا ہے جو بلاریش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

### سب سے بہلے جنت کا درازہ کون کھٹکھٹائے گا

عَنَ أَنِس بَنِ مَالِكِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم: أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ عليه واله وسلم: أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَعَرَّعُ بَابِ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَابْنُ حِبَّانَ) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان باب في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: أَنَا أَوْلِ النّاس يشفع في الجنّة، كتاب الإيمان باب في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: أَنَا أَوْلِ النّاس يشفع في الجنّة، 188/ الرقم: (331) 188، وأيضًا، 188/ الرقم: (331) 196، وابن أبي شيبة في المصنف، 3/325، الرقم: 6481، وأبو يعلى في المسند، 257/7 الرقم: 888، وابن أبي عاصم في الأوائل، 49/7 الرقم: 888، وابن أبي عاصم في الأوائل، 61/1، الرقم: 888، وابن أبي عاصم في الأوائل، 61/1، الرقم: 6.

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاؤں گا۔''اِسے امام سلم ،ابن الی شیبہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ سب سب سے پہلے قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سے پہلے قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سے مہلے قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سے مہلے قبر سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم انھیں سے

عَنْ أَنْسٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم يَقُولُ: إِنِّى لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ بَمْعُبَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَنْرَ، وأُعْلَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَنْرَ، وَأَكَاسَيِّلُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَنْرَ، وَأَكَا أَوَّلُ مَنْ يَلُخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَنْرَ.

وَإِنِّ أَنِيَ بَابَ الْجَنَّةِ، فَأَخُنُ بِحَلْقَتِهَا، فَيَقُولُونَ: مَنْ هٰنَا ا فَأَقُولُ: أَنَا الْحَبَّارُ فَيَفْتَحُوْنَ لِى، فَأَدْخُلُ، فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِى، فَأَسُخُلُ لَه، فَيَقُولُ: إِرْفَحْ رَأْسَكَ يَا مُحَبَّلُ، وَتَكَلَّمَ يُسْمَعُ مِنْكَ، وَقُلُ يُقْبَلُ مِنْكَ، وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ. فَأَرُفَحُ رَأْسِقُ، فَأَقُولُ: أُمَّتِى، أُمَّتِى، يَارَبِ، فَيَقُولُ: إِذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنَ وَجَلُتَ فِي قَلْبِه مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيْرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. فَأَقُولُ، فَمَنْ وَجَلْتُ فِي قَلْبِه ذَالِكَ، فَأَذْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

فَإِذَا الْحِبَّارُ مُسَتَقْبِلِ، فَأَسُجُلُلَه، فَيَقُولُ: إِزْفَعُ رأْسَكَ يَا مُحَبَّلُ، وَتَكَلَّمُ يُسْبَعُ مِنْكَ، وَقُلُ يُقْبَلُ، وَقَكُلُ مِنْكَ، وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، أَى رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبَ إِلَّ أُمَّتِكَ، فَمَنُ وَجَلُتَ فِي قَلْبِه نِصْفَ حَبَّةٍ مِنَ أُمَّتِي، أَى رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبَ إِلَّ أُمَّتِكَ، فَمَنُ وَجَلُتَ فِي قَلْبِه مِثْقَالَ شَعِيرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَأَدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. فَأَذْهَبُ فَمَنُ وَجَلْتُ فِي قَلْبِه مِثْقَالَ مَعْبَدُرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَأَدُخِلُهُمُ الْجَنَّةُ. فَأَذْهَبُ فَمَنُ وَجَلْتُ فِي قَلْبِه مِثْقَالَ كَالِكَ أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّارُ مُسْتَقْبِلِ، فَأَنْجُلُ لَه، فَيَقُولُ: ازْفَعُ رأْسَكَ يَا كُنْكُ، وَتَكُلُ مِنْكَ، وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ مُ فَأَدُونُ وَلَيْسَ، فَأَتُولُ: الْقَعُ رأْسَى، فَأَتُولُ: الْفَعُ رأْسِي، فَأَتُولُ: الْمُقَالِ مِنْكَ، وَاشْفَعُ تُشَقَّعُ مُ فَأَدُونُ وَالْمِهُ مَا الْمِثَلُ مِنْكَ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللل

أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيَقُولُ: اذْهَبَ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنُ وَجَلَتَ فِي قَلْبِهِ مِثُقَالَ حَبَّةٍ مِنَ أُمَّتِي، أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيَقُولُ: اذْهَبُ إِلَى أُمَّتِكَ، فَأَذُهَبُ فَمَنُ وَجَلَتُ فِي قَلْبِهِ مِثُقَالَ ذَالِكَ خَرُكُلٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَأَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ، فَأَذُهَبُ فَمَن وَجَلَتُ فِي قَلْبِهِ مِثُقَالَ ذَالِكَ أَذُخَلُتُهُمُ مُ الْجَنَّةُ .... (رَوَاهُ أَحْمَلُ وَالنَّارِيقُ وَابْنُ مَنْدَة. وَقَالَ ابْنُ مَنْدَة الْمَا حَدِينَ حَمِينَ مُ مَنْدَة وَقَالَ ابْنُ مَنْدَة الْمَا عَلِيمَ حَمِينَ مُ مَنْدَة وَعَلِيمُ مَنْ الْمَالِحَة وَقَالَ الْمُنَاكَة مِعْدِيمً فَي اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ال

حضرت انس رضی القدعنہ سے مروی ہے آپ نے فر مایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کوار شادفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جملہ مخلوقات میں سب سے پہلے
مجھ سے ہی زمین شق ہوگی اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا ،حمد کا حجمت تھا یا جائے گا اور
یہ بات بطور فخر نہیں کہتا ، میں ہی قیامت کے دن تمام لوگوں کا سر دار ہوں گا اور یہ بات بطور
فخر نہیں کہتا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور میں یہ
بات بطور فخر نہیں کہتا ۔

''میں جنت کے درواز ہے کے پاس آگر اُس کی کنڈی پکڑلوں گا تو فرشتے پوچس گے: یہ کون ہیں؟ میں کہوں گا: میں ثمر ہوں۔ وہ میر ہے لیے دروازہ کھولیں گے تو میں اندر داخل ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میر ہے سامنے جلوہ افروز ہوگا تو میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا، بیس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ثمر! اپناسراُ ٹھا تمیں اور کلام کریں آپ کو سناجائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپناسراُ ٹھا کر عرض کروں گا: اے میر ہے دہ! میری اُمت، میری اُمت۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت کے پاس چلے جا تمیں اور جس کے دل میں جو کے دانے لیس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت کے پاس چلے جا تمیں اور جس کے دل میں جو کے دانے دل میں اتنا ایمان پائیں اُسے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے ہڑھوں گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پاؤں گا اُسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ '' پھراچانک دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میر ہے۔ سامنے جلوہ افروز ہےتو میں (پھر) اس کی بارگاو اقد س میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے تحمہ! اپناسراُ ٹھا ئیں اور کلام کریں آپ سے سنا جائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپناسراُ ٹھا کرعرض کروں گا: اے میر ہے دہ ! میری اُمت، میری اُمت۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت کے پاس چلے جائیں اور جس کے دل میں آدھے جَو کے دانے کے برابر بھی ایمان یا ئیں اُسے جنت میں داخل کر دیں۔ پس میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی مقدار میں ایمان یا وَں گا اُنہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔

'' پھرا چانک دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہےتو میں (پھر) اس کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:اے جھے! پٹاسراُ ٹھا ئیں اور کلام کریں آپ سے سنا جائے گا،اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ میں اپناسراُ ٹھا کرعرض کروں گا: میری اُمت، میری اُمت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت کی ۔ میں اپناسراُ ٹھا کرعرض کروں گا: میری اُمت، میری اُمت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت کے باس چلے جائیں اور جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پائیں تو اُسے جنت میں داخل کر دیں، پس میں جاؤں گا اور جن کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار پاؤں گا اُنہیں بھی جنت میں داخل کردوں گا لحدیث۔''

اے امام احمر، دارمی اور ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن مندہ نے فر مایا: بیر حدیث صحیح اور مشہور ہے۔ امام مقدی نے بھی فر مایا: اِس کی سند سیحے ہے۔ **جنتی کی جنتیوں اور دوز خیوں سے ملاقا تیں:** 

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينُ ۞ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَيِّقِينَ ۞ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَإِتَّالَمَهِ يِنُونَ ۚ قَالَ هَلُ أَنْتُمُ مُطَّلِعُونَ ۗ فَاطَّلَعَ فَرَآةُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِنْتَ لَتُرُدِينِ ٥ وَلَوُلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ ٥ أَفَمَا نَحُنُ يَمَيِّيدِينَ ٥ إِلَّامَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَانَحُنُ يَمُعَنَّبِينَ ٥ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَالُفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ لِيثُل هَنَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ـ (السانات:٥٥٠) ترجمہ: پھر(جب سب لوگ ایک جلسہ میں جمع ہوں گےتو) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر بات چیت کریں گے(اس بات چیت کے دوران میں)ان (اہلِ جنت) میں ے ایک کہنے والا (اہلِ مجلس سے ) کیے گا کہ ( دنیا میں ) میرا ایک ملا قاتی تھا وہ مجھ سے بطورِ تعجب کہا کرتا تھا کہ کیا تو ( مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے ) ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مرجا ئیں گے اورمٹی اور ہڈیاں ہوجا ئیں گےتو کیا ہم ( دوبار ہ زندہ کئے جا کیں گے اور زندہ کر کے ) جزاء دسز او بیئے جا کیں گے؟ (لیعنی وہ آخرت کامنکر تھا، اس لیے ضرور وہ دوزخ میں گیا ہوگا، اللہ تعالٰی کا) ارشاد ہوگا کہ (اے اہلِ جنت!) کیا تم حبھا نک کر(اس کو) دیکھنا جاہتے ہو؟ (اگر جا ہوتوتم کواجازت ہے) سووہ مخص (جس نے قصہ بیان کیا تھا) حجھانکے گااس کوجہنم کے درمیان میں ( بیڑا ہوا) دیکھے گا ( اس کوو ہاں دیکھے کراس ہے ) کیے گا کہ خدا کی قشم تو ، تو مجھ کو تباہ ہی کرنے کوتھا ( یعنی مجھ کوبھی منکر آخر ت بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا )اورا گرمیر ہے رب کا (مجھ پر )فضل نہ ہوتا ( کہ مجھ کواس نے صحیح عقیدے پر قائم رکھا) تو میں بھی (تیری طرح)عذاب میں گرفتارلوگوں میں ہوتا (اور اس کے بعد جنتی اہلِ مجکس سے کہے گا کہ ) کیا ہم بجز پہلی بارمر چکنے کے ( کہ دنیا میں مر چکے ہیں )ابنہیں مریں گےاور نہ ہم کوعذاب ہوگا (پیساری باتیں اس جوش مسرت میں کہی جائیں گی کہاں للہ تعالیٰ نے سب آفات اور کلفتوں ہے بچالیا اور ہمیشہ کے لیے بے فکر کردیا، آ گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی جنتی جسمانی اور روحانی نعتیں او پر کی آیات میں

بیان کی گئی ہیں) یہ بے شک بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی ( حاصل کرنے ) کے لیے مل کرنے والوں کومل کرنا جا ہے ( یعنی ایمان لا نااورا طاعت کرنی جاہئے )۔

اہل جنت جنت میں آپس میں اپنے گذشتہ احوال دنیا کا بھی تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں:

وَأَقْبَلَ بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَسَاءَلُونَ ٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٥ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَنَابَ السَّهُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِنَ قَبُلُ نَلْعُوهُ إنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ - (الطور:٢٨٣١٥)

ترجمہ: وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر بات کریں گے (اور اثنائے گفتگو میں) یہ بھی کہیں گے کہ (بھائی) ہم تواس سے پہلے اپنے گھر (یعنی دنیا میں انجام کارہے) بہت ڈرا کرتے تھے،سو! خدانے ہم پر بڑااحسان کیااور ہم کوعذاب دوزخ سے بچالیا (اور) ہم اس سے پہلے (یعنی دنیامیں) اس سے دعائمیں مانگا کرتے تھے (کہ ہم کودوزخ سے بچا کر جنت میں لے جائے ؛سو!اللہ نے دعا قبول کرلی) و دواقعی بڑامجسن مہر بان ہے۔

علمي محافل بھي قائم ہوں گي:

علامہ ابنِ قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اہلِ جنت آپس کی آپ بیتیاں ایک دوسرے کوسنا نمیں گے توان میں علم کے مسائل، فہم قر آن وسنت اور صحت احادیث پر گفتگوزیادہ قرینِ قیاس ہے؛ کیونکہ دنیا میں اس کا ندا کرہ گھانے پینے اور جماع سے زیادہ لذیذ ہے تواس کا ندا کرہ جنت میں بھی بہت ہی لذید ہوگا اور بیالذت صرف اہلِ علم کے ساتھ خاص ہوں گی جولوگ اہلِ علم میں سے نہ ہوں گے وہ ان محافل کے شرکا یہی نہ ہوں گے، واللہ اعلم \_(حادی الارداح: ۴۸۹) میں سے نہ ہوں گے وہ ان محافل میں گا تدا فرگفتگو:

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

ارشادفر ما يا إذَا ذَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ الشُكَاقُوا إِلَى الْإِخُوَانِ، فَيَجِيُّ سَرِيرُ هَذَا حَتَّى يُحَاذِى سَرِيرٍ هَذَا، فَيُحَرِّفَانِ فَيَتكُ إِذَا وَيَتَّكِيُّ هَذَا وَيَتَحَدَّثَانِ مَا كَانَ فِي الدُّنُ نُيَا فَيَقُولَ أَحَلُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَافُلُانِ تَلْدِى يَوْمَ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا يَوْمَ كَذَا فِي مَوْضِعٍ كُذَا وَكَذَا فَلَعَوْكَا اللَّهَ تَعَالَى فَغَفَرَ لَنَا. (البردرالم فره: ١٩٧٠ ـ صفة الجنة ابن الي

ترجمہ: جب جنتی جنت میں داخل ہوجا تھیں گے تو وہ اپنے بھائیوں (اور مؤمنوں اور دوستوں) کی ملا قات کا شوق کریں گے توایک جنتی کے پانگ کولا کر کے دوسر ہے جنتی کے پانگ کے برابرر کھودیا جائے گا؛ چنا نچہوہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہیں گے اس نے بھی تکیہ لگایا ہوگا، بید دونوں حضرات دنیا میں جو پچھ ہوااس کے متعلق باتیں کرتے رہیں گے، ان میں ایک اپنے دوست سے کہ گا اے فلاں! آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دن فلاں اور فلاں جگہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرمائی، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا ما تگی تھی تواس نے ہمیں معاف کر دیا تھا۔

### زیارت وطلاقات کے لئے عمرہ گھوڑے اور اونٹ کی سواری:

حدیث: حضرت شفی من ماتع رحمة الله علیه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

إِنَّ مِنْ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ يَآزَاوَرُونَ عَلَى الْمَطَايَا وَالنَّجُبِ,
وَأَنَّهُمْ يُؤْتُونَ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ بِخَيْلٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ, لا تَرُوثُ وَلا تَبُولُ,
فَيَرَّكُبُونَهَا حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, فَتَأْتِيهِمُ مثل السَّحَابَةِ, فِيهَا مَا لا
عَيْنُ رَأْتُ, وَلا أُذُنَّ سَمِعَتْ, فَيَقُولُونَ: أَمُطِرِى عَلَيْنَا, فَمَا يَزَالُ الْمَطَرُ
عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ فَوْقَ أَمَا لِيَّهِمْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيعًا غَيْرَ

مُؤْذِيَةٍ, فَتَنْسِفُ كُفُبَانَا مِنَ مِسُكِ عَنُ أَيُمَانِهِمْ, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, فَيَأُخُذُ ذَلِكَ الْمِسُكُ فِي نَوَاحِي خُيُولِهِمْ, وَفِي مَعَارِفِهَا, وَفِي رُءُوسِهِمْ, وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ الْمِسْكُ فِي تِلْكَ الْمِسْكُ فِي تِلْكَ الْجِمَامِ، وَفِي الْخَيْلِ، وَفِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الشَّمَةُ وَفَيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ القِيّابِ, ثُمَّ يُقْبِلُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, وَفِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ القِيّابِ, ثُمَّ يُقْبِلُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, فَإِذَا الْمَرْأَةُ تُنَادِى بَعْضَ أُولَئِكَ: يَا عَبُكَ اللَّهِ, أَمَا لَكَ فِينَا حَاجَةً ، فَيَقُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمَ اللَّهِ, أَمَا لَكَ فِينَا حَاجَةً ، فَيَقُولُ: مَا أَنْ اللَّهِ وَمَنَ أَنْكِ وَمَنَ أَنُبِ ، فَتَقُولُ: أَنَا زَوْجَتُكَ وَحِبُّكَ، قَالَ: فَيقُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَيقُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَيقُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَلا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا أَنْ اللَّهُ عَزَقُ وَجَلَّ قَالَ: فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمُ مِنْ قُرَّةٍ أَعُيُنِ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة السجوة آية وَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُ مُ مِنْ قُرَّةٍ أَعُيُنِ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة السجوة آية أَنْ اللَّهُ وَفِي مِقْدَارَ أَرْبَعِينَ خُورِيفًا , لا مَنْ هُو فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمَوْدِيلِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمِدِولِ اللّهُ مِنْ الزَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمِولِ اللّهُ مَا وَلَا لَكُولُ اللّهُ الْمُؤْونِ مِنْ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمِدُولُ عَنْهَا إِلا مَا هُو فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمِدُولِ اللْمَا الْمُولُ الْمَا وَالْمَا الْمُؤْلِ الْمَا مُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولَ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُول

ترجمہ: جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسر ہے کی زیارت اور ملاقات کے لیے اونٹ اور خوبصورت سواریاں استعال کریں گے اور یہ جمعہ کے دن زین اور لگام والے گھوڑ ہے پر سوار ہوگر آئیں گے جونہ تولید کرتا ہوگا نہ پیشاب کرتا ہوگا، جہاں اللہ تعالی چاہیں گے، یہ اس پر سوار ہوگا، بادل کی طرح کی کوئی چیز ان کے پاس آئے گی جس میں ایک نعمتیں ہوں گی جن کونہ کسی آئکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، بیجنتی کہیں گئے ہم ہم پر بر سوتو وہ ان پر برتی رہے گی بحتی کہیں گئے ہم ہم پر بر سوتو وہ ان پر برتی رہے گی بحتی کہیں گئے ہم ہم پر بر سوتو وہ ان پر برتی رہے گی بحتی کہ بالکل ان کی خواہشات کے بھیل پر جاکر کے تھے گی ؛ پھر اللہ تعالی ایک ہوا چلائیں گے جو مشک (کستوری) از کر جنتیوں کے جو مشک کی بیٹر انگلہ جنتی کے لیے جو بچھاس کا جی گھوڑ وں کی پیشانیوں، چبروں اور ان کے سروں میں سیح گی، ہرایک جنتی کے لیے جو بچھاس کا جی چاہے گا در یہ مشک ، ان تمام چیز وں میں شامل ہوجائے گی حتی کہ گھوڑ ہے میں بھی اس

کے علاوہ کپڑوں میں بھی ؛ پھر بیہ بنتی واپس مڑیں گے تی کہ جو پچھاللہ تعالیٰ چاہے گاان نعتوں کی انتہاء کو پہنچیں گے کہ اچا تک ایک عورت ان حضرات میں سے کسی ایک کو پکارے گی کہ اے بندہ خدا! کیا تعصیں ہماری ضرورت نہیں ؟ تو وہ پو چھے گا تو کون سی نعت ہے تو کون ہے ؟ تو وہ کہے گی میں تیری دلہن ہوں اور تیری محبت ہوں وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں ہوا تو کہاں تھی ؟ تو وہ کہے گی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ﴿ فَلَا تَعْلَمُهُ دَفَعْتُ مُنَا أُخْفِقِ لَهُ هُم قِينَ اللّهُ عَلَىٰ کُلُوا ایک عَمَالُونَ ﴾ (ترجمہ:) سو! کسی تخصی کو نہر نہیں جو جو آ تکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب (جنت ) میں موجود ہے ، یہان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے ، تو وہ کہے گا کیوں نہیں مجھے میر ہے رب کی قسم! پس! شاید کہ وہ جنتی اس مجمع کے بعد چالیس سال تک ادھرا دھر متوجہ نہ ہوگا اور نہ اس کو ایس کو کی چیز اس سے ہٹا سکے گی اس حالت میں وہ سال تک ادھرا دھر متوجہ نہ ہوگا اور نہ اس کو ایس کو کی چیز اس سے ہٹا سکے گی اس حالت میں وہ خت اور نثان وشوکت میں رہے گا۔

### شهدا کی سوار یاں:

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق بوچھا:

وَنُفِخَ فِي الطُّورِ فَصَعِقَ مَنَ فِي السَّمَأُوَاتِ وَمَنَ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنُ شَاءَائلَهُ (الزمر: ١٨)

(ترجمہ:)اورصور میں بھونک ماری جائے گی توتمام آسان اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جا ئیں گے مگرجس کوخدا جاہے۔

یہ کون لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کے ہوش قائم رکھنا چاہیں گے؟ توانہوں نے بتایا کہ بیشہداء ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کواس حالت میں اٹھائے گا کہ انہوں نے اپنی تلواریں عرشِ خداوندی کے اردگر دلٹکائی ہوں گی فرشتے ان سے میدان محشر میں جب ملیس گے تو بیہ یا قوت کی عمدہ سوار بوں پر سوار ہوں گے، ان کی با گیں سفید موتی کی ہوں گی، کجاو ہے سونے کے ہوں گے، لگاموں کی رسیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہوں گی اور لگامیں ریشم سے زیادہ ملائم ہوں گی، ان کے قدم مردوں کی تا حد نظر پر پڑیں گے، بیا پنے گھوڑوں پر جنت کی سیر کرتے ہوں گے، جب سیر وتفریح کمبی ہوجائے گی تو کہیں گے چلو ہمارے ساتھ پر وردگار کی طرف ہم اس کودیکھیں کہ وہ ابنی گلوق کے درمیان کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالی (ان کودیکھ کر) ان کو (خوش کرنے) کے لیے ہنس پڑیں گے اور جب اللہ عزوجل کسی بندہ کی طرف کسی موقع پر دیکھ کرہنس پڑیں تو اس سے (قیامت کے دن اعمال کا) حساب و کماب نہیں ہوگا۔ (مادی موقع پر دیکھ کرہنس پڑیں تو اس سے (قیامت کے دن اعمال کا) حساب و کماب نہیں ہوگا۔ (مادی

### جنتی گھوڑ ااڑ ہے گا

حدیث: حضرت علی رضی اللہ عند فر ماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشا د فر ماتے ہوئے سناہے:

ترجمہ: جنت میں ایک درخت ہے جس کے او پر کے حصہ سے پوشا کیں نگلیں گی اور نچلے سے یا قوت اور جو ہر کی زین اور لگام سمیت سونے کا گھوڑ انگلے گا، بینہ تولید کریگا اور نہ پایشا ب، اس کے کن پر ہوں گے،اس کا قدم تا حدنگاہ پر پڑے گا،جنتی اس پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے یہ ان کولیکر اڑے گا، وہ جنتی جوان سے نچلے درجہ میں ہوگا وہ کہے گا: اے رب! کسیمل نے تیرے ان بندوں کواس شان وشو کت تک پہنچا یا ہے؟ توان سے کہا جائے گا: (۱) یہ لوگ رات کونماز پڑھتے تھے جب تم سورہ ہوتے تھے (۲) یہ لوگ روزہ میں ہوتے تھے جب کہ تم سورہ خدیرات کرتے تھے جب کہ تم ہوئے تھے جب کہ تم ہز ولی دکھاتے تھے جب کہ تم ہز ولی دکھاتے تھے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جَاءَتُهُمْ خُيُولٌ مِنْ يَاقُوتٍ أَخْمَرَ لَهَا أَجْنِعَةٌ لا تَبُولُ، وَلا تَرُوثُ، فَقَعَلُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ طَارَتْ بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَيَعَوْلُ لَهُمُ الْجَبَّارُ تَعَالَى: فَيَتَجَلَّى لَهُمُ الْجَبَّارُ فَإِذَا رَأُونُهُ خَرُّوا سُجَّلًا، فَيَقُولُ لَهُمُ الْجَبَّارُ تَعَالَى: ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ، فَإِنَّ هَلَا اليُس يَوْمَ عَمَلٍ إِثَمَا هُو يَوْمُ نَعِيمٍ وَكَرَامَةٍ، وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُرُونَ بِكُثَبَانِ قَالَ : فَيَرُوفَعُونَ رُءُوسَهُمْ ، فَيُمُطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُرُونَ بِكُثَبَانِ الْمِسْكِ فَيَبُعُفُ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْمُثَبَانِ رِيعًا فَيَهِيجُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَى لِلْكَ الْمُثَبَانِ رِيعًا فَيَهِيجُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِمْ عُمْرُ وَنَ بِكُثَبَانِ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعَلَى إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّهُمْ لَشُعْتُ عُهُمْ رُونَ اللَّهُ عَلَى إِنْكُ اللَّهُ عَلَى إِنْهُمْ لَلْهُ عَلَى إِنْهُمْ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِ فَي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

ترجمہ: جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے توان کے پاس یا قوت احمر کے گھوڑ ہے پیش ہوں گے جن کے پربھی ہوں گے جونہ تولید کریں گے نہ بیشاب، یہ حضرات ان پرسوار ہوں گے اور یہ گھوڑ ہے ان کواٹھا کراڑیں گے، اللّٰہ تعالیٰ جبار ان کے سامنے تجل فرمائیں گے تو پیر صفرات اللہ تعالی کی زیارت سے مشرف ہوتے ہی سجدہ میں گرجائیں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے۔ اپنے سراٹھالو! کیونکہ بیٹل کرنے دن کا نہیں ہے یہ نعتوں اورعزت ومرتبہ پانے کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی اپنے سراٹھائیں گے اور اللہ تعالی ان پرخوشبو پاشی کریں گے؛ پھریہ مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گذریں گے تو اللہ تعالی ان ٹیلوں پر ایس ہوا چلائیں گے کہ وہ ان جنتی حضرات کو معطر کردے گی؛ حتی کہ جب یہ اپنے گھروالوں کی طرف واپس لوٹیس گے تو بال کھلے ہوئے مشک آلود ہوں گے۔ مشتی حضرات علماء کرام کے جنت میں مختاج ہوں گے۔

حديث بحضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند فرمات بن كدجناب رسول الله صلى الله عليه ملم في الرشاد فرما يا إلى أَهُلَ الْعُلَمَاء في الْحَنَّة وَ وَفَلِكَ أَنَّهُمُ لَكُورُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ جُمْعَة ، فَيَقُولُ لَهُمْ : تَمَنَّوُا عَلَى مَا شِمُّتُمُ ، فَيَلْتَوْنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ جُمُعَة ، فَيَقُولُ لَهُمْ : تَمَنَّوُا عَلَى مَا شِمُّتُمُ ، فَيَلْتَوْنُونَ إِلَى الْعُلَمَاء فَيَقُولُونَ : مَاذَا نَتَمَنَّى ؟ فَيَقُولُونَ : تَمَنَّوُا عَلَيْهِ كَلَا فَيَلْتَوْنَ إِلَى الْعُلَمَاء فَيَقُولُونَ : مَاذَا نَتَمَنَّى ؟ فَيَقُولُونَ : تَمَنَّوُا عَلَيْهِ كَلَا فَيَلْمَ فِي الْجُنَّة ، كَمَا يَعْقُولُونَ : تَمَنَّوُا عَلَيْهِ كَلَا وَكَلَا مَنَالَ : فَهُمْ يَعْقَا جُونَ إِلَيْهِمُ فِي الْجُنَّة ، كَمَا يَعْقَاجُونَ إِلَيْهِمُ فِي النَّانَيَا وَكَلَا مُونَ إِلَيْهِمُ فِي النَّالَة عَنَا اللهُ اللهُ

ترجمہ: جنت والے جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے اور وہ اس طرح سے کہ جنتی ہرجمعہ
کواللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرما نمیں گے تمہاری جو تمنا ہواس
کی آرز وکر چنا نچہ بیہ جنتی حضرات علماء کرام سے سوال کریں گے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیس تو علماء
کرام کہیں گے اللہ سے ریجی مانگو بیجی مانگو چنا نچہ بیہ حضرات جنت میں علماء کرام کے اس طرح
سے محتاج ہوں گے جس طرح سے بیان کے دنیا میں محتاج ہیں۔

حضرت سلیمان بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینجی ہے کہ جنت والےلوگ جنت میں علماءکرام کے محتاج ہوں گے جس طرح سے وہ دنیا میں علماء کے محتاج ہوتے ہیں (وہ اس طرح سے کہ )ان کے پاس ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے اپنی حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ حضرات اپنے رب تعالیٰ سے (نعمتیں) مانگو تو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانے کہ ہم کیا مانگیں محران میں سے ایک دومرے سے کہے گا: چلوان علماء کی طرف جب ہمیں دنیا میں کوئی مشکل مسلہ پیش آتا تھا تب بھی تو ہم ان کے پاس جایا کرتے ہے؛ پھروہ (ان علماء کے پاس جاکر) کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے دب تعالیٰ کی طرف سے اپلی تشریف لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہیں گئے کہ ہمارے پاس ہمارے دب کہ ہمیں علم نہیں کہ ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ علماء کے ہمیں علم نہیں کہ ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ علماء کے ہم ایسا ایسا منے (ان نعمتوں کا) اظہار کرویں گے تو علماء ان عوام اہلِ جنت کو بتا کیں گے کہم ایسا ایسا سوال کرو؛ چنا نچہ (ویسے ہی) سوال کریں گے اور ان کو وہ چیزیں عطاء کی جا کمیں گی۔ (ابن عساکر، عالی کے ایسا کو وہ چیزیں عطاء کی جا کمیں گی۔ (ابن عساکر، عالی کے ایسا کہ ایسا کہ ایسا کی ایسا کہ ایسا کی کے ایسا کی کرنے دینے کو کو کو کیسا کی ایسا کی کے ایسا کی کرنے دینے کی کرنے ایسا کی کرنے دینے کرنے کی کرنے دیں عطاء کی جا کمیں گی ۔ (ابن عساکر۔ ایسا عساکر۔ (ابن عساکر۔ ایسا عساکر۔ ایسا کی کیساکر۔ (ابن عساکر۔ ایساکر۔ ایساکر کی کیساکر۔ (ابن عساکر۔ ایساکر۔ ایساکر کی کرنے دیا کیساکر۔ (ابن عساکر۔ (ابن عساکر۔ ایساکر کرنے کیساکر۔ ایساکر کے کہ کرنے کیساکر۔ ایساکر کیساکر کیساکر کیساکر کیساکر۔ ایساکر کیساکر کیساکر کیساکر کے کہ کیساکر کو کو کیساکر کیس

### جنتيول كاقد بمر، زبان اورحسن وغيره

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب سید دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

یده خل اهل الجنه الجنه علی طول آدم ستین ذراعًا بذراع الملك!
علی حُشن یوسف، وعلی میلاد عیسی ثلاث وثلاثین سنة، وعلی لسان همید، جُرُدُّمُرُدُّمُ گَعُلُون - (احم: ۲۳۳/۵-تنی: ۲۵۳۵ مادی الارداح: ۲۵)

ترجمہ: جنتی حضرات جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کے طویل قد کے برابر اللہ جل شانہ کے ہاتھ کے حساب سے ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ۳۳ / سال کی عمر میں ہوں گے اور حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان (عربی) پر ہوں گے نہ توجسم پر بال ہوں گے نہ داڑھی ہوگی آ تکھوں میں سرمہ لگائے گئے ہوں گے۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کی شان کے اعتبار سے ہے اس کو سی محسوں ہاتھ سے تشبیہ ہیں دی جاسکتی اگر ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد لی جائے تو پچھ بعید نہیں جیسا کہ ابن فورک رحمۃ اللہ علیہ نے ید سے قدرت کامعنی مراد لیا ہے۔ (مشکل الحدیث ابن فورک)

(پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے جتنا ان کا قدمناسب سمجھیں گے ان کوعطاء فرمائمیں گے ) امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلِ جنت کی زبان عربی ہوگی۔ (صدۃ الجنۃ ابن انی الدنیا: ۲۱۲٬۲۱۴۔زوائدابن البارک: ۳۴۵)

## اولا دمؤمنین اپنے والدین کے ساتھ ہوگی:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی اولاد کا درجہ باند کر (کے ان کواعلیٰ درجہ کے جنتی آدمی کے درجہ تک ) پہنچادیں گے اگر چہوہ ممل میں اس جنتی سے کم ہوں گے؛ تا کہ اس کی آنکھوں کوڑھنڈا کر دیں پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی وَالَّیٰ ایک آمَنُوا وَالتَّبَعَتُهُمُ فَیْرِیْنَ اُمْهُمُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنہ فَیْرِیْنَ اُمْهُمُ وَاللهِ اللهِ عَنْ جَوَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یعنی میرنہ کریں گے کہ ان متبوعین کے بعض اعمال لے کران ذریت کودے کر دونوں کو ہرابر کردیں، جیسے مثلاً ایک شخص کے پاس چھ سور و ہے ہوں اور ایک کے پاس چارسواور دونوں کو ہرابر کرنا مقصود ہوتو اس کی ایک صورت تو میہ ہوسکتی ہے کہ چھ سور و ہے والے سے ایک سولیکر اس چارسووالے کو مید ہے جائیں کہ دونوں کے پانچ پانچ سوہوجا کیں اور دوسری صورت جوکریموں کی شان کے لائق ہے میہ ہے کہ چھ سوہوجا کیں اور دوسری صورت جوکریموں کی شان کے لائق ہے میہ ہے کہ چھ سوہوجا کیں جائے بلکہ اس چارسووالے کو دوسور و ہے اپنے پاس سے

دیدیں اور دونوں کو ہرا ہر کردیں ؛ پس مطلب سے ہے کہ وہاں پہلی صورت واقع نہیں ہوگ ۔ مشر کمین کے بیچے جننتیوں کے خادم بینیں گے

حدیث: حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مشرکیین کی (نابالغ) اولاد کے متعلق سوال کیا، ان کے گناہ تونہیں ہوں گے (کیونکہ وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے شریعت کے مکلف نہیں ہوئے تھے )اس لیے ان کوسز ا نہیں دی جائے گی کہ ان کوروزخ میں داخل کیا جائے اور ان کی نیکیاں بھی نہیں ہوگی کہ ان کو جنت کا مالک بنایا جائے گر کہ ان افاد علیہ وسلم کو جنت کا مالک بنایا جائے (لہٰ داوہ کہاں جائیں گے؟) تو جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ (ٹائرۃ القرطبی: ۱۲/۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: میں نے اپنے رب سے اولا دمشر کمین کوطلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھے اہلِ جنت کے خدم تگار بنا کرعطاء فرما یا: کیونکہ وہ شرک تک نہیں پہنچے تھے جس طرح سے ان کے والدین پہنچے بیں بلکہ بیر میثاق اور (وعدہ الست) سے وابستہ ہیں۔ (کنزالعمال:۳۹۳۰۲، بحالہ نوادرالاصول)

مؤمنین کے بچوں کی کفالت جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں:

حدیث: حضرت ابوہریرہ رض الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی المجتنب الله علیہ وسلم فی المجتنب فی المج

ترجمہ:مؤمنین کی اولاد کی جنت میں حضرت ابراہیم علیہالسلام کفالت (اور پرورش) کررہے ہیں۔ فائدہ:حضرت مکحول مرسلار وایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچے جنت کے درخت پر مبز چڑیوں کی شکل میں ہیں اور ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ (مجم صغیرطرانی، کنزالعمال:۳۹۳۰۸)

عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ... وأَنَّ ذَرَارِئُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمُ أَبُوهُمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ".

### جنت کی تھیتی اور کا شتکاری:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَفِيهَا مَالَشُتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَنَّ الْأَعْيُنُ - (الزفرف: ١١)

ترجمہ:اور وہاں (جنت میں) وہ چیزیں ملیں گی جن کودل چاہے گا اور جن سے آتکھوں کولذت ہوگی (لہٰذاا گرکوئی جنت میں کا شتکاری کی خواہش کریگا تووہ بھی اس آیت کی روشن میں ثابت ہوتی ہے)۔

صدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
دن کچھ بیان فر مار ہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص بھی بیٹا تھا
(آپ نے فرمایا) جنتیوں میں ایک شخص اپنے پروردگار جل شانہ سے بھیتی کرنے کے لیے درخواست
کریگا تو اللہ تعالی فرما نمیں گئے منے جو چاہا ہے وہ شخصیں نہیں ملا؟ وہ عرض کریگا کیوں نہیں؟لیکن میں
پیند کرتا ہوں کہ کا شنکاری کروں تو وہ کا شنکاری کریگا اور بچہ ہوئے گا تو وہ فوراً ہی آگے۔ جائے گا اور برابر
( کھڑا) ہوجائے گا اور کا ٹ لیا جائے گا اور اس کا ذخیرہ پہاڑوں کی طرح ڈھیر کی شکل میں نظر آئے گا،
تو اللہ تعالی فرما نمیں گے: اے انسان! یہ لے مجھے تو کوئی چیز سیر نہیں کر سی تو (بیس کر) دیہاتی نے
عرض کیا: یارسول اللہ! وہ ( یعنی جنت میں کھیتی کی طلب کرنے والا) کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا؛

کیونکہ یہی حضرات کا شنکاری کرتے ہیں ہم لوگ تو تھیتوں والے ہیں ہی نہیں ، تورسولِ خداصلی اللّٰدعلیہ وسلم (بیین کر )مسکراد ہے۔ ( بخاری: ۲۵۱۹)

ترجمہ: جنت والے جب جنت میں واخل ہوجا ئیں گے توایک شخص کھڑے ہو کرع ض کریگا یارب! آپ مجھے کا شتکاری کی اجازت دیدیں تواس کو جنت میں کاشت کی اجازت دی جائے گی تو وہ اس میں نیج بوئے گا، وہ مڑانہیں ہوگا کہ اس کی بالیں بارہ ہاتھ کی ہوچکی ہوں گی، ابھی وہ وہیں پر ہوگا کہ (کٹ کر) پہاڑوں کی طرح اس کے ڈھیرلگ جا نمیں گے۔

حضرت عکر مدرضی اللہ عند فرماتے ہیں جنت میں ایک شخص اپنے تکیہ کی فیک لگائے لیٹا ہوا ہوگا اور اپنے لب ہلائے بغیر اپنے دل میں کہے گا: کاش کہ اللہ تبارک وتعالی مجھے اجازت عنایت فرماتے تو میں کاشٹکاری مرتا، تواس کومعلوم بھی نہ ہوگا کہ جنت کے درواز وں کوتھا ہے ہوئے بہت سے فرشتے (آ) موجود ہوں گے اور عرض کریں گے سلام علیم ، تووہ سیدھا بیٹھ جائے گاتووہ اس سے کہیں گے: آپ کارب فرماتے ہے کہ آپ نے اپنے دل میں ایک شئے کی تمنا کی ہے جس کا اس کو علم ہے اس نے یہ بیٹی روانہ کئے ہیں اور فرمایا ہے کہ ان کو بودیں تووہ ان کی تمنا کی ہے جس کا اس کو علم ہے اس نے یہ بیٹی روانہ کئے ہیں اور فرمایا ہے کہ ان کو بودیں تووہ (ان کو) اپنے وائیں بائیں اور آگے بیچھے ڈالدے گاتووہ پیاڑوں کی طرح پھوٹ پڑیں گے ران کی تاریخ مطابق جیسے وہ چاہتا ہوگا؛ پھرعرش کے اوپر سے اللہ تعالی اس کوفر مائیں گا اے آوم زاد! خوب کھالے توسیر ہونے کا نہیں ۔ (بحوالہ صلیا پر نیم مادی الارون جسل

### جنت میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہوگی:

الله تعالى ارشادفر ماتے بيں إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥ ادُخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ٥ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ - (الجَر ٢٨٣٣٥)

ترجمہ: بیشک خدا سے ڈرنے والے (اہلِ ایمان) باغوں اور چشموں میں (بستے) ہوں گے تم ان (باغات اور چشموں) میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہوجا وَ (یعنی اس وقت بھی ہر کمروہ سے سلامتی ہے اور آئندہ بھی سی شرکا اندیشنہیں) اور (دنیا میں طبعی تقاضا سے) ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب (ان کے دلوں سے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی) دور کردیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح (الفت و محبت سے) رہیں گے ہتختوں پر آمنے سامنے بیٹی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کا اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوہ وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوں وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی اور نہوں وہاں سے نکالے جا تھیں گے۔ (تنبیر بیٹی کی دور کی کی دور کی کی دور کی د

#### دلول سے کینے نکال دیئے جائیں گے:

حضرت عبدالکریم بن رشیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے دروازہ تک پہنچیں گےتو وہ (آپ کے مخالفول اور دشمنول کو) ایسے دیکھیں گے جیسے آگ آگ کودیکھتی ہے لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گےتو الله تعالیٰ ان کے دلوں میں موجود کینوں کوختم کردیں گےاوروہ آپس میں بھائی بھائی بن جا تھیں گے۔ (زوائدز ہوجداللہ بن احمر البادر الباذہ:۱۱۱۵)

آپس کی مخالفت کی صفائی کس جگہ ہوگی؟

صديث: حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُدِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ فَي النَّامَةِ وَالنَّارِ فَي النَّامَةِ الْمُؤْمِنُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمُ فِي النَّامَيَا حَتَى إِذَا نُقُوا وَهُنِّهُوا أَذِنَ لَهُمُ

ۑؚٮؙؙڂؗۅڸؚٵڵڿۜؾٞ؋ڡؘۊٵڷۧڹؽؽٮ۬ڡؙؙۺڰؙۼؠۜۑڔۣؾڽٳ؋ڵٲٚػٮؙۿؙؗۿڔؠػۺػۑ؋ڣۣٵڵڿؾٞ؋ٲػڷ۠ ؠۭڡؙڹ۬ۯۣڸ؋ػؘٲڹڣۣٵڶڐ۠ؽٵۦ(ؠۼارى، كِتابالْيَڟالِدِ وَالْغَصْبِبَابِقِصَاصِ الْيَظَالِدِ، سيث نبر:۲۲۲۰، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: جب مؤمن حضرات دوزح سے چھٹکارا حاصل کرلیں گےتوان کوجنت اور دوزخ کے درمیان روک دیا جائے ہیا ،چنانچہ وہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا اپنا بدلہ لیں گے جوان کے درمیان دنیا میں رنج اور دُکھ پہنچا تھا، حتی کہ جب وہ پاک صاف ہوجا عیں گے جوان کے درمیان دنیا میں رنج اور دُکھ پہنچا تھا، حتی کہ جب وہ پاک صاف ہوجا عیں گے تب ان کو جنت میں واخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، مجھے تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے ان میں سے ہرایک جنت میں اپنے اپنے ٹھکانے اور محل سے زیادہ واقف ہے دنیا کے اپنے مرکان کے اعتبار سے۔

#### جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان موت کوذ بح کر دیا جائے گا

حدیث: حضرت ابوسعید حدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا (جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے کے بعد ) موت کواس شکل میں لا یا جائے گا گو یا وہ نیلے رنگ کا دنبہ ہے اس کو جنت اور دوز خ کے درمیان کھڑا کردیا جائے گا؛ چر پکارا جائے گا، اے جنت والو! کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ گردن کمی کرکے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے؛ کھر دوز خیوں کو پکارا جائے گا، اے دوز خ والو! کیاتم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی گردن کمی کرکے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے؛ کھر دوز خیوں کو پکارا جائے گا، اے دوز خ والو! کیاتم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی گردن کمی کرکے دیکھیں گے اور کہیں آئے تھی ہوگا تو اس کو ذرج کر دیا جائے گا بھراعلان کیا جائے گا، اے جنت والو! ابتم کو ہمیشہ رہنا ہے تم پر بھی موت نہیں آئے گی اس کے بعد جائے گی اور اے دوز خوالو! تم کو بھی ہمیشہ رہنا ہے تم پر بھی موت نہیں آئے گی اس کے بعد جناب رسول التدھلی الله علیہ وسلم نے ہی آ یہ مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَأَنْلِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُصِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ (م) ٣٩:

ترجمہ: اور ان انسانوں کواس حسرت کے دن سے ڈرایئے جب (ہمیشہ کے لیے جنت یادوزخ میں رہنے کا) فیصلہ کردیا جائیگا؛ حالاتکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں ایمان نہیں لاتے۔(بخاری:۲۷۳۰مسلم:۲۸۴۹۔صفۃ الجنۃ الفتح الربانی ترتیب منداحہ:۲۰۴/۲۴، بلفظ)

فائدہ:حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب جنت والوں اور دوزخ والوں کے سامنے موت کو ذرج کر دیا جائے گا تو جنت والوں کی خوشی میں (انتہائی )اضافہ ہوجائے گا اور دوزخ والوں کاغم بھی بہت ہوجائے گا۔ (بخاری:۲۵۳۸ مسلم:۳۳)

حضرت یزیر رقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جنت والے موت سے محفوظ ہوجا نمیں گے ان کا عیش خوب پا کیزہ اور مزے دار ہوجائے گا، یہ بھار یوں سے محفوظ ہوجا نمیں گے، ہم ان کواللہ تعالیٰ کے قرب وجواب میں طویل قیام کی مبار کباد دیتے ہیں؛ پھرآپ رونے گئے تی کہآپ کے آنسوان کی داڑھی پر بہنے لگ گئے۔ (ابن البارک، تاب الزہد، حادی الارواح: ۴۸۷)

### جنت جيموڙ نے كودل ہى نہ جا ہے گا:

الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْ كَوْسِ نُزُلًا ٥ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا - (الهذنك ١٠٨،١٠)

ترجمہ: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کی مہمانی کے لیے فردوس (بعنی بہشت) کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (ندان کوکوئی نکالے گا) اور نہوہ وہاں سے کہیں اور جانا پہند کریں گے۔

#### صرف شہید ہی دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا:

صدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مّا مِن أَهِلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ يَسُرُّ كُو أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهُ تَيَا وَلَهُ

عَشَرَةُ أَمُقَالِهَا إِلَّا الشَّهِيلَ فَإِنَّهُ يَوَدُّ أَنَّهُ يَرُجِعُ إِلَى الدُّنْيَا فَاسُتُشُهِلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا رَأَى مِنَ الْفَضُلِ - (منداحمين اللهِ مُسْنَدِ الْمُكُونِينَ مُسْنَدُ أَنَيس اللهِ وَعِي اللهُ عَنْهُ حديث مُهر: ١٥١٥، شامله، العاشر: مؤسسة قرطبة القاهرة)

ترجمہ: کوئی جنتی ایسانہیں جس کو یہ بات اچھی گئے کہ وہ دنیا میں لوٹ جائے اور اس کو دس گنا دنیا کا مالک بنادیا جائے گا؛ مگرشہید کیونکہ بیاس کی خواہش کرے گا کہ بید دنیا میں لوٹ جائے اور دس مرتبہ شہید کیا جائے اس وجہ سے کہ جو اس نے (شہادت کے ثو اب میں)فضل ومرتبہ یا یا ہوگا۔

#### جنت کے مختلف درواز ہے

بابريان:

پھراس سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔

حدیث: حفرت بهل بن سعدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله مل الله فی الجند قبالی بن سعدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله مل الله فیا فا فرمایا: إن فی الجیند قباباً یقال له الریان ید خل منده الصائمون فید منداحد، ۱۳۳/۵ حفل آخر همد أغلق فلم ید خل منده أحل - (تذكرة القرلمي ۲۰۵۸/۳ منداحد، ۱۳۳۸) منداحد، ۱۳۳۸ منداحد، ۱۳۳۸ منداحد، ۱۳۳۸ منداحد، ۱۳۳۸ منداحد، ۱۳۳۸ منداحد، ۱۳ سے صرف روزه واربی در وازه ہے جس كانام ریان ہے، اس سے صرف روزه واربی داخل ہوں گے جب ان میں كا آخری شخص واخل ہو بھے گا تواس كوبند كردیا جائے گا؟

فائدہ:روز ہے تونماز پڑھنے والے حضرات بھی رکھتے ہیں شاید کہاں درواز ہے ہے روزہ داروں کے گذرنے کی شخصیص ان روزہ داروں کے لیے ہوگی جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہوں گے یا خوب آ داب وتقاضی کے مطابق فرض روز سے رکھتے ہوں گے۔ مختلف اعمال کے دروازوں کے نام:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ار شاوفر ما يا : مَنُ أَنْفَقَ زَوْجَ أَنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِي مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ الْجَارِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَهَادِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجِهَادِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجِهَادِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجِهَادِ دُعَى مِنْ بَابِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّيَامِ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُوبَكُو وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَلَى أَنْ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاقِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ: جس آدمی نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستہ میں دو چیزیں ملا کر صدقہ کیں اس کو جنت کے سب دروازوں سے داخلہ کے لیے پکارا جائےگا، جب کہ جنت کے گئ درواز سے داخلہ کے لیے پکارا جائےگا، جب کہ جنت کے گئ درواز سے ہوگا اس کو باب الصلوق سے بلایا جائے گا، جوروزہ داروں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، حضرت الوبکر ٹے عرض کیایار سول اللہ! ان میں سے لاز ماکسی نہ کسی کو کسی دروازہ سے بلایا جائے گا، گاکوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان سب دروازہ سے بلایا جائے گا، آپ نے ارشاد فر مایا ہاں گاکوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان سب دروازہ ں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فر مایا ہاں اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے ہیں۔

نوٹ: دوچیزیں ملاکرصدقہ کرنے کامعنی یہ ہے کہ جوچیز صدقہ میں دیں اس کوجوڑا کرکے دیں اگر دومختلف چیزیں بھی ملا کرصدقہ میں دیں گے توبیہ بھی اس حدیث کا مصداق ہوگا۔ باب الفرح بیجوں کوخوش رکھنے والے کا دروازہ:

صدیث: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: للجنة باب یقال له الفرح لاید خل فیه إلامن فرح الصبیان - (مندائروس ویلی: ۲۹۸۵ ـ لآلی معنوعه: ۳۴/۲ ـ البدورالسافره: ۱۷۳۵) ترجمہ: جنت کا ایک در داز ہ ہے جس کا نام باب الفرح ہے اس سے وہی داخل ہوگا جو بچوں کوخوش رکھےگا۔

## باب الصحى چاشت كى نماز پر صنے والوں كا دروازه:

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلّ اللهُ عَنَائِیلِم نے ارشاد فر مایا: ان فی الجنة باباً یقال له بأب الضحی فاذا کان یوهر القیامة نادی مناد این الداین کانوا ید یمون علی صلوٰة الضحیٰ؟ هذا بابکھ فادخلوہ ارحمه الله تعالی \_ (البدوراليافره: ۱۲۳۳ ـ اتمادالي و: ۱۲/۲ ـ ۵ ـ دیلی منداظردد: ۸۸۷ ـ تذکرة القرطی: ۲۸۲/۲)

ترجمہ: جنت کا ایک درواز ہ ہے جس کا نام باب انضیٰ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ صلوۃ انضیٰ (چاشت) پڑھنے کی پابندی کرتے تھے؟ یہ آپ حضرات کا درواز ہ ہےاللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس سے داخل ہوجاؤ۔ غوں سے

### هر ممل کاایک دروازه:

حدیث: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لِکُلِّ أَهُلِ عَمَلِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ يُلْ عَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ - رمسداحد

ين حنيل، مستدأ في هريرة رضي الله عنه، حديث مجر: ٥٠٠ شامله، الناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة)

ترجمہ: ہرطرح کے عمل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہےائی مل کی وجہ سے ان کواس سے بلایا جائے گا۔

## اكثرهمل والدروازه سيجنتي كوپكاراجائے گا:

صديث: حضرت ابوہريرة فرمات بين كه جناب رسول الله من الله عن ارشاد فرمايا: إذا كأن يومُر القيامةِ دعى الإنسانُ بأكثر عملِهِ فإن كانت الصلاةُ أفضل دعى بها، وَإِن كأن صيامه أفضل دعى به، وَإِن كأن الجهاد أفضل دعى به ثمر يأتى بأباً من أبواب الجنة يقال له الريان يدعى منه الصائمون قال أبوبكر الصديق: يأرسول الله أثمر أحد يدعى بعملين؟ قال: نعم أثبت - (مندبزار:مديث نمر:٨٥٣/مني نمر:٣٣٢/٢، شالمدالبوران فره:١٣٤١ درمنثور:٣٣٨٥)

ترجمہ: جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کواس کے اکثر عمل کے لحاظ سے پکارا جائے گا اگرا سکی نماز اچھی تھی تواس سے پکارا جائے گا؛ اگراس کا روزہ اچھا تھا تواس سے پکارا جائے گا؛ اگراس کا روزہ اچھا تھا تواس سے پکارا جائے گا؛ اگراس کا جہادا چھا تھا تواس سے پکارا جائے گا، حضر ت ابو بکر ٹنے عرض کیا: یارسول اللہ! کیاو ہاں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ پکارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ پکارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ پکارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ بارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ بارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ بارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ بارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ بارا جائے گا؟ آپ سائٹ ایسی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ بارا جائے گا؟ آپ سائٹ کی تھا ہوں گے۔

#### جنت کے دروازوں کی کل تعداد:

اہلِ علم کی ایک جماعت کی تحقیق میہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں

- (1) باب الصلوة
- (٢) بإب الجهباد
- (٣)بابالصدقه
- (۳)بابا*لر*يان
- (۵) باب التوبياس كانام باب محمداور باب الرحمت بھى ہے
  - (٢) باب الكاظمين الغيظ
    - (4) بإب الراضين
  - (٨) باب الايمن الذي يدخل مندمن لاحساب عليه
- ( تحكيم ترندى رحمة الله عليه في اور الاصول مين ان ابواب كااضافه كياب)
  - (۱)بابارنج

(۲)بابالصلہ

(۳) باب العمرة ، بيكل گياره دروازے ہو گئے۔

ایک درواز ہاب اضحیٰ ہے،ایک باب امت محمہ ہے بیکل تیرہ ہوگئے۔

ایک دروازہ باب الفرح ہےای طرح علامہ قرطبیؓ نے اٹھارہ دروازے گنائے ہیں۔

(مستفاد من تذكرة القرطبي:٢ / ٣٥٩\_٣٥٩)

آپ نے مذکورہ احادیث میں ایک حدیث بیہی پڑھی ہے کہ ہرطرح کے نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند بڑے اعمالِ صالحہ کے لیے ان کی عظمت شان کی وجہ سے پچھ دروازے ایسے بھی ہیں جن کی وضاحت تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بیان نہیں کی گئی، یا بیہ کہ جو دروازے احادیث میں مذکور ہیں دروازے تواشنے ہی ہوں مگر دیگر اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والوں کو بھی ضمنا آئہیں دروازوں سے گذارا جائے اورعظمت شان کے لیے ان بی اعمال کے ساتھ ان دروازوں کے بھی نام دکھ دیئے جائیں، والٹداعلم۔

دروازون كاحسن وجمال:

ارشادِ خداوندى ٢ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠٠٥)

ترجمہ: کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے (جنت کے دروازے)۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصریؒ فر ماتے ہیں کہ ان کا ظاہر کا حصد اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا ، جب ان کوکہا جائے گا کہ کھل جاؤ ، بند ہوجاؤ کچھ بولوتو دہ ان باتوں کو پچھتے ہوں گے اور جننتیوں سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ (تفسیرحسن بصری: ۳۹۰/۳۔ درمنثور: ۳۱۸/۵)

فائدہ:ابن جریری طبریؓ (ابن جریرطیری تفییر:۱۱۲/۲۳) اور حضرت قنّادہؓ نے بھی الیم ہی تفسیر فرمائی ہے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم جنت کا کند اکھٹکھٹا تعیں گے:

حديث: حضرت انس بن مالك فرمات بيل كه جناب سيد دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: فَاَحُنُ مِحَلُقَةِ بَابِ الْجَنْةِ فَأَقَعُقِعُهَا - رسومای، يَعَاب نَفْسِدِ اللَّهُ آنِ عَنْ مَعُولِ اللّهِ

صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَاب وَمِنْ سُورَةِ تِنِي إِسْرَ الِّيلَ، حديث ممير: ---، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: جنت کے درواز ہے کا کنٹراسب سے پہلے میں ہلا وَں گااوراس میں کوئی فخراور تکبر کی بات نہیں۔

#### جنت كا درواز ه كفتكه ان كا وظيفه:

حضرت علی ہے روایت ہے کہ جس مخص نے لاالکہ الکہ السلے الحق المبلك الحق المبلد ال

### جنت میں داخلہ کے وقت باب امت پررش:

 ترجمہ: میری امت کاوہ دروازہ جس سےوہ جنت میں داخل ہوں گےاس کی چوڑائی تیزترین سوار کے تین رات دن کے سلسل سفر کے برابر ہے؛ پھران لوگوں کی اس درواز ہ پر(رش کی وجہ ہے )ایسا ہجوم ہوگا قریب ہوگا کہان کے کند ھےاتر جائیں۔

فائدہ:باب امت کا ایک نام باب الرحمت بھی ہے اور اس امت سے مراد حضور صلی تقالیب کی وہ امت ہے جنھوں نے آپ کو سلیم کی اور آپ کی اتباع کی۔ (فیض القدیر شرح الجامع الصفیر:۱۹۲/۳)

ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت ابوہریرہ جناب نبی کریم من شالیا ہے سے تقل کرتے ہیں: آقانی جینریل فائحل ہیں ہیں فارانی بنات الجنٹھ النّبی تلاف کی منٹ کا کرتے ہیں: آقانی جینریل فائحل ہیں فائرانی بنات الجنٹھ النّبی تلاف کی منٹ کا گھتی ۔ (ابو داؤد کِتاب السُّنَّة، بَاب فِی الحُلَفَاءِ، حدیث تمہد: ۲۰۰۰، شامله، موقع الإسلام) ترجمہ: میرے پاس حضرت جرئیل تشریف لے آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جھے جنت کا وہ دروازہ دکھا یاجس سے میری امت داخل ہوگ۔

### نیک عور تول کو جنت میں حوروں کے بدلے کیا ملے گا؟

نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی ، اور اللّٰہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین وجمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔

اوراگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کرلی ہو لیعنی اس عورت نے دویا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی ؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں:

(1) اس عورت کواختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کواختیار کرئے۔ 2) وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سائھ ﷺ لِم نے فر ما یا :عورت کواس کا آخری شوہر ملے گا۔

(3) عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گہ جس نے دنیا میں اس کے ساتھ ایتھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہواور وہ شوہر جس نے عورت پرظم کیا ہوگا ،اس کوتنگ کیا ہوگا وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی تاہی ہے یہ چھا کہ کسی کے دوشوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی تاہی ہے یہ چھا کہ کسی کے دوشوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی تاہی ہے نے ایس وہ اس شوہر کوا ختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اسے گا ، پس وہ اس شوہر کوا ختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ استھ اضلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا ، اے ام سلمہ! اسلمہ! اسلام اللہ کی بھلائی لے گئے۔

(4) بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی ورندا سے اختیار دیا جائے گا۔

اورا گرعورت کنواری ہولیعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو ہلیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہوتو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوجائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدافر مائیں گے جواس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ (فادی عبد الی)

باقی بیخواہش کہایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی ہوخلاف فطرت بھی ہی اور جنت میں بیخواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔

## شہید کیلئے جنت الفردوس مقرر کی گئ ہے:

حضرت ام الربیج بنت براء جوحار ثه بن سراقه کی والده تھیں ، نبی کریم سی تنظیلیتی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیاا ہے اللہ کے نبی! حارثہ (جو کہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہے انہیں

نوین فضیلت: شهید کوستر افراد کی شفاعت کاحق دیا جائے گا:

حضرت نفر ان بن عتبہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت ام درداء کے پاس گئے، ہم بیتیم سخے، حضرت ام درداء نے پاس گئے، ہم بیتیم سخے، حضرت ام درداء نے (ہمیں دیکھ کر) فرمایا: خوش ہوجاؤ، میں نے حضرت ابودرداء سے نبی کریم علیہ کے ایپ و ارشاد سنا ہے: شہید کی شفاعت اس کے اہلِ خانہ کے ستر آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یُشقع الشّعین فی سَبُعین مِن اُهْلِ آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یُشقع الشّعین فی سَبُعین مِن اُهْلِ آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یُشقع الشّعین فی سَبُعین مِن اُهْلِ آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یُشقع الشّعین فی سَبُعین مِن اُهْلِ آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یُشقع الشّعین فی سَبُعین مِن اُهْلِ

# شہید کی قبر پر مسلسل نور برستار ہتا ہے:

حضرت عائشه صديقة فرماتى بين كه جب (شاوِ حبشه) نجاشى كانتقال هو گيا تو بهم لوگ آپس ميں سي گفتگو كيا كرتے ہے كه اس كى قبر پر بهيشه نور برستار ہتا ہے۔ عن عُرُّوقَة، عَنْ عَالِمُشَةَ قَالَتُ: » كَمَّنَا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّعَثُ أَنَّهُ لَا يَرَّالُ يُرَى عَلَى قَبْرِيْ نُورٌ ۔ (ابوداءُد:2523) إمام الوداؤدنے إلى حديث پر ت**باَبٌ فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَا قَبُرِ الشَّهِيدِ،** كاعنوان قائم كيا ہےجس سے معلوم ہوتا ہے كہ نجاشی جس كی نبی كريم عَلَيْثِ نے غائبانه نمازِ جنازہ پڑھائی تھی ، اُس كا انقال شہادت كی وجوہات اوراساب میں سے سی ذریعہ ہوا تھا۔ (عون المعود: 7/142)

جنت الفردوس كى دُعاء:

حضرت انس رضی اللّدعندے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا : جب تم جنت کی وعاء مانگوتو فر دوس کی دُعاء مانگو۔ (طِرانی ص۲۲ ج۳)

فائدہ: جب اللہ پاک سے مائلے خوب اچھی چیز اچھی طرح مائلے ،اس لیے کہ اُسے دیئے میں کوئی نقصان نہیں ، نہ وہ بخیل ہے توخوب مائلے اور بہتر سے بہتر مائلے ،فر دوس جنت کا سب سے عمدہ اور اونچاطبقہ ہے۔

### دُعاء كرنے والے يرجنت كے درواز ہے كھل گئے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا فر ماتے ہیں کہ رسول پاک نے فر مایا: جس کے لیے دُعاء کے درواز ہے کھل گئے اُس کے لیے جنت کے درواز ہے کھل گئے۔(عالَم عِن ۹۸؍۴۶٪)(جاری ہے) سب سب سب سب سب سب سب سب سب معمد سب سبت

روزه دارول كيلئے جنت كاايك دروازه مخصوص كيا گياہے:

حضرت مهل بن سعد نبي كريم عصلينه كالرشاد قل فرماتے ہيں:

"فِي الْجَنَّةِ ثَمَّانِيَةُ أَبُوابٍ، فِيهَا بَاكِ يُسَبَّى الرَّيَّانَ، لَا يَلْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ" جنت میں آٹھ دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازہ" رَیّان" ہے اُس میں سے صرف روزہ دارداخل ہوں گے۔ (بناری:3257)

مسلم کی روایت میں ہے آپ عظی نے اِرشاد فرمایا: بیشک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو "ریّا ن" کہا جاتا ہے اُس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اُن کے ساتھ اُن کے علاوہ کوئی اور واخل نہ ہوگا، چنانچہ (قیامت کے دن) آواز لگائی جائے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پس روز ہ داراُس دروازے میں سے داخل ہوں گے، جب سب داخل ہوجا ئیں گےتو وہ درواز ہ بند کر دیا جائے گا پھراُس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ (مسلم:1152)

تر مذی شریف کی روایت میں اُس" رَیّان "وروازے سے جنّت میں داخل ہونے کی فضیلت بیدذ کرکی گئی ہے: "وَصَنْ دَخَلَهُ لَحْدِ یَظْمَا أَ أَبُدًا "

لعنی جواس "ریّان" دروازے سے داخل ہوگیا وہ بھی بیاسانہیں ہوگا۔ (تندی: 765) الله تعالیٰ نے توبہ ورحمت کا درواز ہ کھول رکھا ہے:

حضرت عبد الله بن عباس سے مَروی ہے کہ ایک دفعہ قُریش نے نبی کریم سال علقیہ ایک دفعہ قُریش نے نبی کریم سال علقیہ اسے فر مائش کی 'اُڈع کَا رَبّاک یَجْعَلُ لَنَا الصّفا ذَهَبًا فَإِنْ أَصْبَحَ لَنَا ذَهِبًا الصّفا ذَهَبًا فَإِنْ أَصْبَحَ لَنَا ذَهِبًا وَتُبَعْدَاكَ النّهُ اللّهُ عَلَائِ کَا دُهِبًا لَائِلُ کَا رَبّاتُ کُومُونا بناد ہے اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

إِنَّ رَبَّكَ يُقُرِ ثُكَ السَّلَاهَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِنْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الطَّفَا فَا مَنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ خَمَّةً فَمَنَ كَفَرَ مِنْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عُمَّا ابَّا لَمُ أُعَلِّهُ أَحَلًا قِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِنْتَ فَتَعْتُ لَهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَا اللَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "بِيْكَ آپ كِي رِوردگار نے آپ كو شِنْتَ فَتَعْتُ لَهُمُ بَابِ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "بِيْكَ آپ كے پروردگار نے آپ كو سلام كہا ہے اور يہ كوا يا ہے: اگر آپ چا بی تو یہ مفاكی پہاڑی سونا بن جائے، لیكن پھر ان میں سے كسی نے كفراختياركيا تو میں ان پر ایساعذاب بھیجوں گا كہ میں نے جہاں بھر میں ایسا عذاب بھیجوں گا كہ میں نے جہاں بھر میں ایسا عذاب سے کسی پر نہ بھیجا ہوگا ، اور اگر آپ چا بی تو میں ان كیلئے تو ہداور رحمت كا دروازہ كھول دوں ۔ آپ عَلَیْنَ فَ مِی سَ کَا اِسْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّ

" بَلُ بَاْبُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ " نہیں! بلکہ (میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ) تو ہا اور رحمت کا دروازہ کھول دیجئے ۔ (طران بیر:12736) حضرت عبدالله بن مسعود نبي كريم عليه الشادق فر مات بين:

الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ " سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ، وَبَأَبٌ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ " الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ "

جنّت کے آٹھ دروازے ہیں ،سات دروازے بند ہیں اورایک درواز ہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک تو بہ کیلئے کھلا ہواہے۔ (طرانی بمیر:4740)

الله تعالی بندے کی توبہ کا إنتظار کرتے ہیں:

حضرت ابوموىٰ نى كريم عَنْظِيْنَةُ كاب إرشادُ قَلْ فرمات بين إِنَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَكَ هُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ، وَيَبُسُطُ يَكَ هُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّهُ مُسُ مِنَ مَغُرِبِهَا "

بیٹک اللہ تعالیٰ رات کواپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرلے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات کو گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، (اور بیسلسلہ چلتا رہے گا) یہاں تک کہ سورج مغرب سے طکوع ہوجائے۔ (مسلم :2759)

توبهرنے والے کے گناہ پرکوئی گواہ باقی نہیں رہتا:

حضرت انس نی کریم علیقه کاید ارشاد قل فرماتے ہیں:

إِذَا تَابَ العَبْدُ مِنَ ذُنُوبِهِ أَنْسَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَفَظَتَهُ ذُنُوبِهُ وَ أَنْسَى ذَالِكَ عَوَادِ مَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِلُ جَوَادِ مَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِلُ جَوَادِ مَا اللهِ بِذَنْ بِ جَب بنده النِ گناموں سے تو بہر لئو الله تعالی بندے کے گناموں کواس کے (ساتھ رہنے والے) محافظ فرشتوں سے، اُس کے اُعضاء و جَوادِ مَ اور زمین کے اُن حصوں سے (جہاں اُس نے گناہ کے بیں) محلادیتے ہیں، یہاں تک وہ الله تعالی سے قیامت کے دن اِس حال میں ملاقات کرے گا کہ اُس کے گناہ برکوئی گواہ باتی ندر ہےگا۔ (الترفید والتربید : 4756)

#### جنت کے پہاڑ

جبل احد، کوه طور، کوه لبنان اورجبل جودی:

حدیث: حضرت عمر بن عوف فرماتے ہیں کہ جناب رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (دنیا کے) چار پہاڑ جنت کے پہاڑ وں میں سے ہیں اور (دنیا کی) چار نہریں جنت کی نہروں میں سے ہیں اور (دنیا کی) چار جنگیں جنت کی جنگوں میں سے ہیں بعرض کیا گیا کون سے پہاڑ (جنت میں سے) ہیں؟ ارشاد فرمایا: (۱) احد پہاڑ یہ ہم سے مجت کرتا ہے اور ہم اس سے مجت کرتے ہیں (۲) کو وطور جنت کے پہاڑ وں میں سے ایک پہاڑ ہے ہوا رہنت کے پہاڑ وں میں سے ایک پہاڑ ہے دی جنت کے پہاڑ وں میں سے ایک پہاڑ ہے دی جنت کے پہاڑ وں میں سے ایک بہاڑ ہے دی جنت کے بہاڑ وں میں سے ایک بہاڑ ہے دی جنگ جودی جنت کے اور جنگ اور در یائے شرات ، وریائے شکل ، دریائے فرات ، وریائے سے ون اور دریائے ہیں اور جنگ وریائے شکل ، دریائے شکل ، دریائے خند تی اور جنگ خند تی اور جنگ احد ، جنگ خند تی اور جنگ خیر ہیں ۔ (الہٰ کرۃ القرطی : ۲۰ مریائے کی نہریں سے جنگ بدر ، جنگ احد ، جنگ خند تی اور جنگ خیر ہیں ۔ (الہٰ کرۃ القرطی : ۲۰ مریا

#### جنتیول کے جنت میں داخلے کا منظر (شبحان اللہ)

کچھا حادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اہل جنت کو اہدی حسن ہمحت و جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کوان سے دورکر دیا جائے گا، کی کے دل میں جو بھی نفرت و کدورت ہوگی اسے مٹا دیا جائے گا اور تھوک ہلغم، پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دورکر دیا جائے گا اور بوں جنتی سلامتی کے اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین و جوان صحت مند ہوں گے، قد کا ٹھ آ دم علیہ السلام کا یعنی ساٹھ ہاتھ ہوگا، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفر توں، کدور توں سے پاک علیہ السلام کا یعنی ساٹھ ہاتھ ہوگا، گندگیوں، گناہوں، برائیوں ،نفر توں، کدور توں سے پاک ہوں گے، پیدند مشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ان کے دل آلائشوں سے ایسے صاف ہوں گے۔ کہ زی میں پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔

غورفر مائے کیااللہ کے لیے بیناممکن ہے؟ کیاوہ اپن مخلوق کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ آج اگر اللہ بی کے تھم سے ہماری جوانی دس یا ہیں برس کی ہے تو کیا خدااس مدت کو بڑھا کر ابدی وسر مدی نہیں کرسکتا؟ آج اگر ہماری جسمانی نظام ٹھیک کام کررہے ہیں تواس میں ہمارا کیا کمال ہے یا ہمارا کتناعمل دخل ہے؟ ہم نے تو اپنے ہی پہلو میں وہ دل بھی نہیں دیکھا جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، بھی آرام نہیں کرتا، سوتانہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں اوروہ اللہ کے ہمارے بہت بی قریب کے بھی آرام نہیں کرتا، سوتانہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں اوروہ اللہ کے ہمارے بہت ہی قریب ہے، بھی آرام نہیں کرتا، سوتانہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں اوروہ اللہ کے ہمارے بہت ہی قریب کے بہت کو ایس کے ہمارے کیا اللہ کے لیے بیمکن نہیں کہوہ جند برس کے بچائے لامحد ود مدت تک کام کرنے کا اہل بناد یے؟ کیا خدا کے لیے بیمکن نہیں کہوہ ہمارے جسمانی نظاموں میں کچھتبد ملی فرماسکے؟ اگر اللہ پھول کو نوشبود یتا ہے تو کیا پہینے کو نہیں و نے والا ہے جا سکتا؟ (کیوں نہیں) اللہ تو ہم چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بے شک ایسا ہی ہونے والا ہے جیسارب نے جمیں بتادیا ہے۔

اب اس موقع پرقر آن حکیم ہمارے سامنے جنتیوں کے جنت میں دا ضلے کا منظر پیش کرتا ہے اور بتلا تا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے ہتحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کا میابی پر مبار کباد دیں گے۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھو لے جا چکے ہوں گے اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلاخوف وخطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں واخل ہوجاؤ۔ اور بیغمت پانے پرجنتی لوگ اللہ کا شکرا داکریں گے۔

اللهم انأنسألك الجنةونعوذبك من عذاب النار

(اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں) سرة الزر (39) وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقُوْا رَجَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاوُوهَا وَفُيتِحَتُ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبُتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِينَ {73} وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّدُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ فَقَاء فَيغُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (74)

اورجولوگ اپنے رب کی نافر مانی سے پر ہیز کرتے تھے انہیں گروہ ورگروہ جنت کی طرف لے جا یا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہ ہاں پہنچیں گے، اور اس کے درواز سے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے ، تو اُس کے منتظمین اُن سے کہیں گے کہ ''سلام ہوتم پر ، بہت اچھے رہے ، داخل ہوجا وَ اِس میں ہمیشہ کے لیے۔'' اور وہ کہیں گے ''شکر ہے اللّٰہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپناوعدہ سچا کر دکھا یا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا ، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔''یس بہتر بین اجر ہے کمل کرنے والوں کے لیے۔ سورة لرعد (13)

وَالْهَلَائِكَةُ يَنْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ {23} سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُتُمُ فَيغَمَ عُقْبَى النَّارِ (24}

ملائکہ ہرطرف سے اُن کے استقبال کے لیے آئیں گے اور اُن سے کہیں گے'' تم پر سلامتی ہے،تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اُس کی بدولت آج تم اِس کے ستحق ہوئے ہو'' پس کیا ہی خوب ہے بیہآخرت کا گھر!(سور قابو اہیھ (14)

وَأُدُخِلَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَّنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ تَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلاَمٌ (23)

جولوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے،اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبار کمباد سے ہوگا۔۔۔۔ود ڈالفر قان (25)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) وه بميشه بميشه و بال ربيل كـ ـ كيابى اچها عنوه مستقر اوروه مقام ـ \_\_\_\_

اس استقبال اورمبار کباد کے ساتھ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف وخطر جنت میں داخل ہوجا ؤ:سور قالجر (15) إِنَّ الْمُتَّقِيدِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {45} اذْخُلُوهَا بِسَلاَمِ آمِنِينَ {46} يقيناً متقى لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جا وَ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف وخطر۔ سرۃ از خرف (43)

يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمَ تَخُزَنُونَ {68} الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ {69} ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70)

اُس روز اُن لوگوں ہے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فر مان بن کررہے تھے کہا جائے گا کہ' اے میرے بندو ، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نتمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہوجا وَ جنت میں تم اور تمہاری ہیویاں ،تمہیں خوش کردیا جائے گا۔''

فطرت انسانی نے ہمیشہ باغات، ہریالی ،سبزے، درختوں، پھولوں اور بہتے پانی کو پسند کیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کواس کی طاقت، وسائل اور دولت ہلی تو اس نے بیعتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے باوشا ہوں نے دریا وس کے کنارے شہرآ باد کیے اور اپنے محلوں کے گردو پیش کو باغات، پھولوں اور بہتے پانی سے سجانے کی کوشش کی۔ یہ حقیقاً انسانی فطرت کی وہ مانگ ہے جواللہ نے جنت کی صورت میں پوری کی ہے اور دنیوی زندگی کو آزمائش قرار دے کر جنت کو پانے کامعیار اور طریقہ کار بتلا دیا ہے لیکن انسان اسے دنیا میں ہی پانے کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں اول تو وہ نعمت اس درجے میں می نہیں سکتی اور پھے تھوڑ ا بہت مل بھی جائے تو کیا ،اگر کوئی اور زوال نہ بھی آ سائشیں تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ اور زوال نہ بھی آ سے تو بالآ خرموت آ کر ان ساری نعتوں کومٹا دیتی ہے۔ خوش نصیب تو در حقیقت اور زوال نہ بھی آ سے خواہش کی رحمت سے جنت کے ستحق ہو جائیں۔

جنت کے لفظی معنی ہی ہاغ سے ہیں اور پوری کی پوری جنت باغات کا مجموعہ گویا ایک وسیع وعریض باغ ہی ہے جس کے نیچنہریں بہتی ہوں گی۔آ ہے جنت کے باغات کی کیفیت ،اس کے درختوں کی چھاؤں، جنت کے گھرون،اس کے چشموں اوراس کی نہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنت کیاہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوان کے اچھے اچھے اٹمال کا اپنے فضل وکرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لئے آخرت میں جوشا ندار مقام تیار کررکھا ہے اُس کا نام جنت ہے اور اُس کوبہشت بھی کہتے ہیں۔

جنت میں ہر قسم کی راحت وشاد مانی وفرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی وجواہرات کے لیے چوڑے اور اُد نیچ اُو پیچکل ہے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کیڑوں کے خوبصورت وفنیس خیمے گئے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لندیذ اور دل کیڑوں کے خوبصورت وفنیس خیمے گئے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لندیذ اور دل پہند میوؤں کے باغات ہیں۔ اور ان باغوں میں شیریں یانی نفیس دود ہے جمدہ شہداور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔

قسم قسم عربہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف سقرے اور چمکدار
ہرتنوں میں تیارر کھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے دیشمی لباس اور ستاروں سے ہڑھ کر چمکتے اور
جگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی وجوا ہرات کے زیورات، او نچے اونچے ہڑا ؤتخت،
اُن پر غالیجے اور چاند نیاں بچھی ہوئی اور مسندیں گی ہوئی ہیں۔ عیش ونشاط کے لئے دنیا کی
عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین وخوبصورت ہیں۔ خدمت کے لئے
خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہروتت حاضر ہیں الغرض جنت میں ہرقتم کی بے
شار داختیں اور ختیں تیار ہیں۔ اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ
ہروت کا کرداختیں اور ختیں تیار ہیں۔ اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ
ہروگ کی اُن تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور اان تمام نعمتوں سے
ہڑی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عزوجل

کادیدارنصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نینزآئے گی نہ کوئی مرض ہوگانہ بڑھایا آئے گانہ موت ہوگی۔جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔

اہلِ جنت خوب کھا ئیں پئیں گے گرندان کو بیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے نہاں کی ناک بہے گی۔بس ایک ڈکارآئے گی اور مُشک سے زیادہ خوشبو دار پسینہ بہے گا اور کھا نا پینا ہضم ہوجائے گا۔جنتی ہرفتنم کی فکرول سے آزاد اور رنج وغم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہردم اور ہرقدم پرشاد مانی اور مسرت کی فضاؤں ہیں شادد آبادر ہیں گے اور فشم فشم کی نعمتوں اور طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ومحظوظ ہوتے رہیں گے۔(علاصة آن دھدین)

جنت کہاں ہے؟

زیادہ سیحے قول بیہ ہے کہ جنت ساتویں آسان کے اوپر ہے کیونکہ قر آن مجید میں ہے کہ عِنْکَ سِیکُر قِوْالْمُنْتَعْلَی ﴿۱۳﴾ عِنْکَ هَا جَنَّتُ الْمَافِی ﴿۱۵ ﴾ (پ۲۰ انجم: ۱۵،۱۳) یعنی سدرة استهالی کے پاس بی جنت الماویٰ ہے۔

اور ایک حدیث میں بیر آیا ہے کہ جنت کی حصت عرش ہے۔شرح القاصد،المہث الخامس،الجنة ا

والنار...الخ،ج٣٩م،٦١ (عاشية ثرح عقائد نسفيه ,٩٠ ٨)

### جنتی کتنی ہیں؟

جنتوں کی تعدادآ ٹھ ہے جن کے نام یہ ہیں۔

(۱) دارالجلال \_ (۲) جنت الخلد \_

(۲) دارالقرار (۷) جنت الفردوس

(۳) دارالسلام\_ (۸) جنت النعيم\_تفيرروح البيان، ج اص ۸۸)

(۴) جنت عدن۔

(۵) جنت الماوي

#### جنت کی منزلیں

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے سودر ہے ہیں اور ہر دو در جوں کے در میان ایک سو برس کی راہ ہے۔(مشکوٰۃ،ج۲ج۳ میں ۴۹۷)

اورا یک حدیث میں ریجی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کواس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں جیکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ (مشکوٰۃ ،ج۲ بم ۴۹۷)

#### جنت کے پھا ٹک

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے بھا ٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہاس کے دونوں باز وؤں کے درمیان چالیس برس کاراستہ ہے گر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے توان بھائکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ (مقلوۃ،ج ہجس ۱۹۷۷) **جنت کے ماغات** 

جنت کے باغوں کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤمن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پرستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پریہ لکھا ہوگا: لَا إِلَٰهَ وَرَبُّ عَنْفُور "اور ہر پتے پریہ لکھا ہوگا: لَا إِلَٰهَ اللّٰهِ أُمَّاتُهُ مُّنَّ أَذِبَتُ اللّٰهِ أُمَّاتُهُ مُنْ أَذِبَتُ اللّٰهِ اللّٰهِ أُمَّاتُهُ مُنْ أَذِبَتُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ أُمَّاتُهُ مُنْ أَذِبَتُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

اورایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام ورختوں کے شخصونے کے ہیں۔ (مشکورہ ،ج ۲، ص ۹۹۷) جنت کی عمارتیں

جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہےاور اس کا گارا نہایت ہی خوشبو دار مشک ہے اور اس کی کنگریاں موتی اوریا قوت ہیں اور اس کی دھول زعفران ہے۔(مشکوۃ،ج۲ ہم ۹۷) اور بیہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نُور کی اور بعض یا قوت سُرخ کی اور بعض زمر د کی ہیں۔ (روح البیان، ج۱ ہم ۸۲)

#### جنت کے چشمے

اِن چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسر مے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں:

- (۱) کافور
- (۲)زنجبیل\_
- (۳)سلسبيل\_
  - (۴)رحیق\_
- (۵) تسنيم \_ (روح البيان، ج ايس ۸۳)

#### اہلِ جنت کی عمریں

ہرجنتی خواہ بچین میں مرا ہو یا بوڑ ھا ہو کر دفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اُس کی عمر تمیں ہی برس کی رہے گی اس سے زیادہ بھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی۔اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس طرح جوان رہتے ہوئے آرام وراحت کی زندگی بسر کرتارہے گا۔ (ترزی، ن۴ م،۸۰۸)

### جنتيول كي بيويال اورخُدٌ ام

ادنیٰ درجے کے جنتی کواتی • ۸ ہزار خادم اور بہتر ۲۷ بیو یاں ملیں گی اور اس کے لئے موتی اور نہروں کے لئے موتی اور نہروں کے اور نہروں کے اور نہروں کے دوشہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ (ترزی، ج۲ ہم ۸۰)

#### حورول كاجلسهاورگانا

جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنا نمیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم بھی فنا نہ ہوں گی۔ ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم بھی عملین نہیں ہوں گے۔ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم بھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔مبارک بادہے ان کے لئے جو ہمارے لئے ہوں اور ہم اُن کے لئے ہوں۔ ۱۱ (ترزی من ۴ میں ۸۰) جنت کے بازار

ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اُس میں شالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کیٹروں پر لگے گی تو اُن کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوجا نمیں گے اور جب وہ بازار سے پلٹ کراپنے گھر جا نمیں گے تو اُن کے گھر والے کہیں گے تو اُن کے گھر والے کہیں گے کہ والے کہیں گے کہ مارے چیچے تم لوگوں کاحسن و جمال میں بہت بڑھ گیا ہے۔ (مشکوۃ،ج۲،۹۱۳) جمارے چیچے تم لوگوں کاحسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ (مشکوۃ،ج۲،۹۱۳) جنت میں خداعز وجمل کا دیدار

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوجا نمیں گے تو خداعز وجل کا ایک منادی بیاعلان کریگا کہ اے اہلِ جنت!ابھی تمہارے لئے اللہ عز وجل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہلِ جنت کہیں گے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے چہروں کوروشن ہیں کردیا ہے! کیا اللہ عز وجل نے ہم کوجہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کردیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں! پھرایک

دم خداوند قدوس عزوجل اپنجاب قدس کودور فرمادےگا (اور جنتی لوگ خداعز وجل کا دیدار کرلیس گے) تو جنتیوں کواس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت بیاری ند ہوگی۔ (تریزی، ج۲ ہیں ۵۸) اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت ہیں بیٹھے ہوئے شھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے چودھویں رات کو چاند کی طرف د کیھے کر ارشاد فرمایا کہتم لوگ عنقریب (قیامت کے دن) اپنے رب عز وجل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاندکود کیھر ہے ہو۔(یعنی جس طرح چاند کود کیھنے میں کوئی کسی کے لئے تجاب اورآ ژنہیں بتا اِسی طرح تم لوگ اپنے ربعز وجل کودیکھو گے ) تو اگرتم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر ونماز عصر بھی نہ چھوڑ و۔(مشکوۃ، ۲۶،۹۰۰۰)

قرآن میں جنت اہل جنت اور نعمائے جنت کا تعارف

ارشاد باری تعالی ہے:

1 \_ ابدی جنتوں میں جتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا وَاجداد، ان کی بیو بوں اور اولا دوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، جنت کے ہر درواز سے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہوتم پر بیہ جنت تم محار سے صبر کا نتیجہ ہے آخرت کا گھر شمصیں مبارک ہو۔ (سورۂ الرعد: 13: آیت نبر: 24،23)

2 \_ اہل جنت کو ، جنت میں کسی قشم کی تھکان نہ ہوگی ، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ (سورۂ الجر: 15: آیت نبر: 48)

3\_ جنت کی چوڑ ائی زمین وآسان کی وسعت کے برابرہے۔ (سورہ آل عران: 3: آیت نمبر: 133)

4\_ جنت کے پیل اور بہاریں دائی ہوں گی۔ (سورة الرعد:13: آیت نبر:35)

5\_ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔(سورة طر: 20: آیت نمبر: 118)

6۔اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ (سور ہَالکھف:15: آیٹ نمبر:31)

7\_اہل جنت پراٹر انداز نہ ہونے والی سفیدرنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے۔ (سور ہَالصافات: 37: آیت نمبر:47،46)

8۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت ہو یاں ہوں گی جنھیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ (سورۂ الرحمٰن: 55: آیت نبر: 57،56) 9۔ اہل جنت کے بیاس حیادار،خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی نرم و نازک جیسےانڈ ہے کے نیچے چیسی ہوئی جھلی ہو۔ (سرہالعافات:37: آیٹ نبر:49)

10 \_ متق لوگ یقینا امن کی جگہ (جنت) میں ہوں گے ، باغوں اور چشموں میں (مزے کریں گے ) باریک ریشم اور موٹاریشم پہنے آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آئھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دی شان اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آئھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے ۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے ۔ (سورۂ الد خان: 44: آیت نمبر: 57،51)

11 \_ ہم انہیں ہرطرح کے لذیذ کچل اور من بیند گوشت دیتے چلے جائمیں گےوہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھنی کریں گے ،الیم شراب جس کے پینے سے نہ تو بیہودہ گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ سمرز د ہوگا ،محفوظ کئے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہرودت حاضرر ہیں گے۔ (سورۂ طور: 52: آیت نمبر: 24،22)

12\_(اہل جنت کے لیے جنت میں) باغ اور انگور ہوں گے نوجوان کنواری اپنے شوہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، جھلکتے جام ہوں گے، ہرفتىم کی لغواور بیہودہ باتوں سے یاک ماحول ہوگا۔ (سورۂالنہاء:28: آیت نمبر:35،32)

13 \_ اہل جنت کی آئکھوں کوٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی معتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم کسی نفس کوئییں \_ (سورۂ اسجدہ: 23: آیت نمبر :18)

14\_اور داہنے ہاتھ والے (یعنی جنتی لوگ) داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بے کا نے کی بیر یوں میں ہوں گے، کے لیے تہ بہتہ، لمبے سائے ، بہتا ہوا پانی اور بکثرت پھل (ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں )۔ (سورۂواقعہ:51:آیٹ نمبر:32،27)

15۔ اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جارہے

ہوں گے شیشے بھی چاندی کی طرح (چمکدار) ہوں گےان پیالوں کو (خدام) ٹھیک انداز ہے کے مطابق بھریں گے۔ اہل جنت کو ہال ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی مطابق بھریں گے۔ اہل جنت کو ہال ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی میہ (نشراب جنت کے) ایک چشمہ سے (برآمد) ہوگی جس کا نام پہلسبیل سے ۔ (سورۂ الدھر: 76: آیت نمبر: 18،15)

16\_اورجنتیوں کے لیے جنت میں صبح وشام رزق تیار ہوگا۔ (سورۂ مریم:19: آیت نمبر:77) 17۔ جنت میں بلند و بالاتخت ہوں گے (جہاں پینے کے لیے) ساغر رکھے ہوں گے۔ (سورۂ الغافیة: 88: آیت نمبر:13،13)

18 \_ آج جنتی لوگ مز ہے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مندول پر تکیےلگا کر بیٹھے ہیں \_ (سورۂ لیمن:36: آیت نمبر:56:55)

19۔ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑ کے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑ کین کی عمر میں ہیں رہیں گے تم انہیں دیکھوتو سمجھو کہ موتی ہیں جو بھمیر دیئے گئے ہیں۔ (سورۂ الدھر:76: آیت نمبر:19) حدیث میں جنت اہل جنت اور نعمائے جنت کا تعارف

1۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے مشہور ہیہیں باب الصلاق، بال الجہاد، باب الصدقداور باب الریان وغیرہ۔ (سمج ابخاری، کتاب الایمان: 1798)

2۔ جنت کے ہر درواز ہے کی چوڑ ائی بارہ سوکلومیٹر ہے۔ (صحیمسلم، کتاب الایمان: 194)

3۔ جنت میں چھڑی کے برابر جگدونیا اور دنیا کی ہر چیز ہے بہتر ہے۔ (سیح ابخاری، کاب بدءاخاق: 3250)

4۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی تھا آپہلے سب سے پہلے جنت کے درواز سے پرآئیں گے اور جنت کا درواز ہ کھلوائیں گے۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: 196)

5۔ جنت میں سودر ہے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے۔(رزندی،ابواب صفة الجنة:2054) 6۔ جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود (ککڑی) جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پیدنہ سے مثل کی خوشبو آئے گی ، جنت میں تھوک ، ناک اور رفع حاجت وغیر ہنییں ہوں گے تمام جنتی با ہم شیر وشکر ہوں گے کسی کے دل میں دوسر سے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالٰی کی حمد اور تبیج کریں گے۔ (صحح ابخاری، کا ب یہ ، آخاتی)

7۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھا: اے اللہ کے رسول من اللہ اللہ اللہ اللہ کے رسول من اللہ تعالیہ اللہ بنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ آپ من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہوئی ہے۔ آپ من اللہ اللہ سک ہے اس کے منگریز ہے موتی اور یا قوت کے ہیں اس کی مال کا میٹ زعفر ان ہے جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا کہ می تعلیف نہیں دیھے گا ، کی مثی زعفر ان ہے جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا کہ میں ہوگ ہوں گے اور ان کی ہمیشہ زندہ رہے گا کہ می نہیں ہول گے اور ان کی جو انی کہ می فانہیں ہوگی۔ (زندی، ابواب صفة البنة ، 2050)

8۔ جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑ ائی ساٹھ میل ہوگی۔اس خیمہ کے ہر کونے میں (مومن کی) بیویاں ہوگی جنھیں دوسرے (محل کے) لوگ ( دوری اور وسعت کی وجہ ہے) نہیں دیکھ سکیں گے۔مومن آ دمی ان (بیویوں) کے درمیان چکرلگا تار رہےگا۔ (سمج مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیما: 2838)

9۔ جنت کی تھجور کا تنازمر دکا ہوگا اس کی ٹہنی کی جڑسر خسونے کی ہوگی اور اس کی شاخ سے
اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی ان کے لباس اور جبے (تمیش) بھی اسی سے بنائے جائیں
گے تھجور کا پھل منکے یا ڈول کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میں تھا ہوگا کھن سے زیادہ نرم ہوگا اس میں شختی بالکل نہیں ہوگی۔ (شرح النہ، الفتن ،باب مفۃ الجنة واہم احدیث تھے)
عدر یا دہ نرم ہوگا اس میں تحقی بالکل نہیں ہوگی۔ (شرح النہ، الفتن ،باب مفۃ الجنة واہم احدیث تھے)
گا۔ (مجمع الزوائد، 100)

11 \_ کوٹر جنت میں ایک نہر ہے (بیرحوض کوٹر کے علاوہ ہے) جس کے دونوں کنار ہے سونے کے ہیں جس کا یانی موتی اور یا توت پر بہتا ہے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا یانی شہد سے زیادہ میٹھااور برف سے زیادہ سفید ہے۔(برندی،ابوابالنفیرسورۃ الکوژ،2050) 12 \_ رسول اللّه صلَّ اللّهِ بِهِ كِيرَ ز ادكر ده غلام حضرت ثوبان رضى اللّه تعالى عنه كهتے ہيں كه ميں رسول الله سألينيَّ ليلم كے ياس كھٹرا تھا اپنے میں يہود بوں كےعلامیں ہے ایک عالم آيا اور يو جھنے الگا: جس روز زمین و آسان اول بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صَانِیَا اِللّٰہِ نِے فر مایا:" مِلِ صراط کے قریب اندھیرے میں " پھریہودی عالم نے دریافت کیا۔ مِل صراط کوسب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے۔ آپ مانی تالیج نے فر مایا :'متنگدست مہاجرین''۔ یہودی عالم نے دریافت کیا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے توسب سے پہلے ان کی خدمت میں کون ساتحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ ساٹھائی کم نے فرمایا "مچھلی کے جگر کا گوشت۔" یہودی نے پھر یوچھا: اس کے بعدان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ سائٹٹائیٹم نے فر مایا: جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذنح کیا جائے گا (جس کا گوشت انھیں کھلا یا جائے گا)" یہودی نے یو جیما: کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں ٹوکیا دیا جائے گا؟ آپ سَلَیْٹُائِیٹِم نے فر مایا:سلسبیل چشمہ کا یانی ۔ " یہودی عالم نے کہا: آپ نے سیج فر مایا پھر بہآ دمی چلا گیا تورسول الله سی بیٹائیے ہے فر مایا:" بيرساري يا تنين الله نے مجھے بتا تمين ہيں " (صحیمسلم، کتاب المحارة، 315)

13\_اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں (لمحہ بھر کے لیے) جھا نک لے تومشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کوروش کر دے اور فضا کوخوشبو سے بھر دے جنتی عورت کے سر کا دو پیٹہ دنیا اور جو پچھد نیامیں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (صحح ابن ری، کتاب ابھاد، 2796)

14 \_ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ، وہ ہمیشہ خوش وخرم رہے گا بھی رنجیدہ نہیں ہوگا اس کے کپڑے پرانے نہیں ہول گے اور نہ ہی جوانی فنا ہوگی ۔ (سیج سلم ، متاب الجمة وسعة تعمیا ، 2836) 15\_نيندموت كى بهن ب لهذاجنتيول كونيندنبيس آئ كى \_ (السلمة الصحية: 1087)

17 \_ بلاشبہ جنت عیش وعشرت، راحت وسکون، دل کش اور دلفریب جگہ کا نام ہے لیکن اس کا ملناصالح اعمال اور رضائے الہی کے بغیر ناممکن ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (سورۂ البقرہ: 2: آیٹ نبر: 82)

محض ارادہ اور تمنا کر لینے سے جنت نہیں مل سکتی بلکہ اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے،اور نیک اعمال کے لئے مجاہدہ شرط ہے۔

#### جنت میں جانے کا واحدراستہ:

قیامت تک کے لیے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کون ساہے؟ صرف اور صرف نبی کریم سائٹ آلیا ہے طریقے پر چلنا۔ جو نبی کریم سائٹ آلیا ہے کہ راستے پر چلتا چلا جائے گاانشاء اللہ جنت میں پہنچ جائے گا۔

حضرت عليم اختر رحمة الله عليه فرمات بين

نقش قدم نی کے ہیں جنت کے راستے

الله سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

سبحان اللہ! کتنا بیاراشعر ہے۔ اگر ہم سنت پر عمل کرنا شروع کردیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سبحان اللہ! کتنا بیاراشعر ہے۔ اگر ہم سنت پر عمل کرنا شروع کردیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات قیامت کے دن اس حال میں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سنتوں کے او پر اپنی زندگی کو لے چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سنتوں کے او پر اپنی زندگی کو لے

آئیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے پہ چل سکے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر سنتوں پڑمل ہے تو بیاللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے نبوت جلد دوم) ہے تو بیاللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے نہیں ہے تو ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ (گلدسۂ نبوت جلد دوم) آخری منزل جنت، آل حضرت علیات کی پیروی سے نصیب ہوگی:

حق تعالی شانہ میں اپنی زندگی ایس گذارنے کی توفیق عطافر مائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہور ہے ہوں تو اللہ تعالی ہے سے راضی ہوں اور ہم اللہ تعالی سے راضی ہوں ، یہ ہے اصل مقصود۔ اور پورے دین کا خلاصہ صرف ایک حرف ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی گزارو اور رضائے الہٰی کی تصویر رسول سائٹ آئی ہے ہیں ، رضائے الہٰی کا نمونہ آں حضرت سائٹ آئی ہے کی ذات عالی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو جسم کرے حضرت محمد سائٹ آئی ہے کہ گئی میں ہمارے پاس ہیں جب کہ اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی اور ہمارے پاس ہیں دیا کہ تم ان کے پیچھے چلو ، ان شاء اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی اور جس کو اللہ تعالی اور رسول اللہ مائٹ آئی ہے کہ رضا نصیب ہوجائے ان شاء اللہ ان کے ساتھ اکر ام ہی کامعاملہ ہوگا۔ ارشاد اللہ کے ساتھ اکر ام ہی کامعاملہ ہوگا۔ ارشاد اللہ کے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوُا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ آنَ لَا تَخَافُوْ اوَلَا تَحْزَنُوْا، وَاَبْشِرُو بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ، نَحْنُ آوَلِيَاثُكُمْ فِي الْحَيَاةِ النَّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ

ترجمہ: ''جنہوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہے، یعنی جوعہد و فابا ندھا تھا اللہ تعالیٰ سے،اس کو نباہ کے دکھا یا توان پر فرشتے نازل ہوں گے، یہ پیغام لے کر کہ خوف نہ کرو، کسی قشم کا اندیشہ نہ کرواور غم نہ کرو،اور تم کوخوش خبری ہوجنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہار ہے دوست ہیں دنیا ہیں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔

ایک ایک قدم پر تمہیں ساتھ لے کرچلیں گے، پر وانہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فرشتے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے اور جس طرح کہ بڑے معزز مہمان کواکرام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے ان کو بھی بٹھایا جائے گااور کچھاللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ جسمیں بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے بیاس عرش کے نیچے جَلّہ عطا فر مائی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فر مائے۔

یااللہ! ہم سب کوان تمام مراحل زندگی میں کامیابی عطافر ما۔ یااللہ ہر ہرموقع پر اپنے لطف وکرم سے ہماری وست گیری فر ما۔ یااللہ! ہم سب کواپے محبوب سائنٹائی پر کے نقش قدم پر چل کرا پنی رضا والی زندگی گزار نے کی توفیق عطافر ما۔ یااللہ! دنیا و آخرت میں ہماری تمام مہمات کی کفایت فر ما۔ یااللہ! ہماری مدوفر ما۔ مہمات کی کفایت فر ما۔ یااللہ! ہماری مدوفر ما۔ یااللہ! اپنا اور اپنے حبیب سائنٹائی پر کے تعلق اور سچی محبت ہمیں نصیب فر ما۔ یااللہ! دنیا و آخرت میں اپنے محبوب ومقبول بندول کی معیت ہمیں نصیب فر ما۔ یااللہ! ہماری تمام غلطیول آخرت میں اپنے محبوب ومقبول بندول کی معیت ہمیں نصیب فر ما۔ یااللہ! ہماری تمام غلطیول اور گیا ہوں کے ایسے موری کے لیے پاک فر مادے۔ اور گنا ہوں کو معان فر ماکر ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے پاک فر مادے۔ جنت میں وخول محض رحمت سے ہوگا:

جنت میں جومومن کواتی بڑی سلطنت ملے گی جس کی شان یہ ہوگ : { إِذَا رَ آیْتَ ثَکَّرَ رَ آیْتَ نَعِیْعًا وَّمُلُکًا کَبِیْرًا } [الإنسان: ٢٠]

اورجس کی حالت ہے ہے: 'آعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت،
ولا أذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر السلطنت کے حصول کے لیے ہمل کیا
چیز ہے جوہم کررہے ہیں، اتی بڑی جزایہ محض عنایت ہے، لیکن بیعنایت ہوگی ای عمل کی
بدولت گووہ ناچیز قلیل ناقص حقیر ہے۔ چنال چارشاد ہے: { إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنْنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنْنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنْنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنْنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنْنَ } (الأعراف: ۵۱)

خواب میں حضرت بختیار کا گئی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ' دسلام'' حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئی ہررات سونے سے قبل تین ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے، جب اوش میں آپ کی شادی ہوئی تو تین رات کیلئے آپ سے دروو قضا ہوگئ۔ آپ کے ایک مریداحمد رئیس نامی نے خواب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے دیکھا کہ بختیار کا گئ کومیر اسلام کہنا اور ان سے بید کہنا کہ ہر رات جو تحفہ تم بھیجتے تھے مجھے لل جاتا تھا لیکن تین رات سے نہیں ملا۔ نیند سے بیدار ہوکر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت خواجہ کو پہونچایا۔ آپ نے اپنی بیوی کو بلاکر حق مہر اوا کیا اور اسے جھوڑ کر ہندوستان چلے آئے۔ (تذکرہ خواجہ لیا۔ آپ نے اپنی بیوی کو بلاکر حق مہر اوا کیا اور اسے جھوڑ کر ہندوستان چلے آئے۔ (تذکرہ خواجہ لیا۔ آپ نے اپنی بیوی کو بلاکر حق مہر اوا کیا اور اسے جھوڑ کر ہندوستان چلے آئے۔ (تذکرہ خواجہ قطب اللہ بن بختیاری کی صفحہ ۴ مرمولف: کیٹان واحد بخش بیال)

### خواب میں ابراہیم بن ادہم گورضوانِ جنت نے حلوہ کھلا یا

حضرت سفیان بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہمؓ کو بمقام مکہ معظمہ میں نے دیکھا کہ سوق اللیل میں جس جگہ حضرت رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولا دت ہے رور ہے ہیں ینگی ُراہ سے وہ مجھے دیکھ کرایک طرف دب گئے۔ میں نے ان کوسلام کیا اور اس متبرک مقام میں درود پڑھامیں نے ان سے کہاا ہے ابواتحق اس مقام پررونا کیسا ہے؟ کہاا چھاہے میں دو بار بلکہ تنین بار پھر کر دہاں آیا اوران کواسی حال میں روتے ہوئے یا یا اور ہر بارسوال کیا۔ بالآخر جواب دیا اے ابوسفیان میں تم کوایسے امر کی خبر دوں جوتم اس کوظا ہر کر دویا پھر مجھ پر پوشیدہ رکھومیں نے کہا جو چاہوکہو۔کہامیرادل تیں برس ہے ہریسہ کو چاہتا تھامیں بزوراس کورو کتا تھا۔گزشتہ شب کو نیند نے مجھ پرغلبہ کیامیں نےخواب دیکھا کہایک خوبروجوان اس کے ہاتھ میں سبزیپالہ ہےاور بھاپ اس سے اٹھ رہی ہے اور ہریسہ کی خوشبو آ رہی ہے میں نے اپنے دل کوسنجالا وہ میرے یاس آیااورکہااےابراہیم لے پیکھا، میں نے کہاجو چیز خدا کے واسطے چھوڑ دی اسے نہیں کھا تا۔ کہاا گرخدا کھلا وے پھربھی نہ کھاوے گا۔ کہا خدا کی قشم مجھے سے پچھ جواب نہ آیا بجزرونے کے۔ پھر کہا کھا وُ خداتم پررتم کرے، میں نے اس شخص ہے کہا ہم کو حکم ہے کہ کوئی چیز بھی اپنے تو شہدان میں نہ رکھیں ۔ پھراس نے کہا کھا ؤاللہ تعالیٰتم ہے درگز رفر مائے ، مجھ کو بیرضوان داروغہ جنت

نے بحکم خدادی ہےاور کہا کہا ہے خضر بیرکھا نا لیجا کر ابراہیم کوکھلا۔ اللہ نعالی نے ان کی جان پررخم فر ما یا ہے۔انہوں نے بڑاصبر کیا ہے اورا پنی جان کوممنوع خواہشات سے رو کا ہے۔ پھر کہا خدائے بزرگ کھلاتا ہے اورتم اسے رو کتے ہو۔ اے ابراہیم میں نے فرشتو ل ے سنا ہے کہتے تتھے جس شخص کو بلاطلب دیا جائے اور لینے سے انکار کرے اس کا انجام بی ہے کہ طلب کرے گا اور نہ یاوے گا میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں خدا کا عہداب تک نہیں توڑا۔اتنے میں دوسراجوان آیا اوراس نے حضرت خضر کود کچھ کر کہا یہ ابراہیم کے منھ میں لقمہ بنا کر دیدو۔حضرت خصرمجھ کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ میں سوکر اٹھااور کھانے کا مز ہ منھ میں اور زعفران کا رنگ میرے لبوں پر تھا۔ میں جاہ زمزم یر گیامنھ دھو یا کلی کی ، نەمنھ کامز ہ گیااور نەزعفرانی رنگ \_سفیانؑ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا مجھ کو دکھلاؤ اس نے دکھلا یا اس وقت تک اثر باقی تھا۔ پھر میں نے کہا اے خدائے بزرگ جوخواہش نفسانی رو کنے والوں کو جب کہا نکاعمل مقبول ہوجائے کھلاتا ہے۔اے وہ ذات کریم جو اینے دوستوں کے دلوں کوشراب محبت بلاتا ہے کیا سفیان کے واسطے بھی تیرے پاس پیہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے کہا حضرتٌ ابراہیم کا ہاتھ پکڑلیا اوراس کوآ سان کی طرف اٹھا کر دعاء مانگی ،خداوند: تیرے بیہ جود وسخا اوراس کی قدر وعزت اور حرمت کے صدقے، خداونداینے بندے پرسخاوت کرجو کہ تیرے فضل واحسان کا محتاج ہے۔اے ارحم الراحمين - اگر چهروه تيرے فضل وکرم کامستحق نہيں اے رب العالمين \_ (نزہۃ الساتين . مضم الاولياصفحه ١٩٧ رمولف: امام جليل جرنبيل اني محد عبد الله ابن اسعد يمني يافق)

#### شہادت سے بہلے خواب میں اپنی حور کود یکھا

شیخ عبدالواحد بن زیر ؓ فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ ہم نے جہادی تیاری کی ہیں نے اپنے ساتھ والے رفیقول سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہرشخص دودو آیتیں پڑھنے کے لئے تیارہ وجائے۔ پس بڑخص نے ہم میں سے یہ آیتیں پڑھی زان الله الشکری میں الْمُوَمِدِدُنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ

(یعنی بیٹک اللہ تعالی نے خریدی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر کہ ان کے جنت ہے۔ یہ آیت س کرایک لڑکا جو چودہ پندرہ برس کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سارا مال چھوٹ کرمر گیا تھا کھڑا ہوا اور کہا عبدالواحد! کیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اس نے کہا تو میں تھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے کہا تو میں تھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے کہا تو میں تھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے کہا و میں تھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے کہا و کھے خوب سوچ سمجھ لے؟ تکوار کی دھار تیز ہوتی ہے۔ اور تو بچے ہے کی تین نے کہا تا یہ جو سے اور ہو بھے اور عاجز ہوجائے۔ اس نے جواب میں کہا کہ یا شخ میں اللہ تعالی سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہوجاؤں اس کے کیامعتی ؟ میں خدائے تعالی کو گواہ کرکے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور اپنی جان فر وخت کردی۔ شخ نے فرمایا میں اتنی بات کہہ کرنادم بھی ہوا اور اپنے بی میں کہا کہ و کیکھواس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو با وجو د بڑے ہونے کے عقل نہیں ہے۔

القصہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیارا ور پھے ضروری اخراجات کے سواکل مال صدقہ کردیا، جب نظنے کا دن ہوا توسب سے پہلے ہمار سے پاس آیا اور کہایا شخ السلام علیم، شخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دیکر کہا خوش ہوتمہاری بھے نفع مند ہوئی، پھر ہم جہاد کیلئے چلے اور اس لڑکے کی بیحالت تھی کہ رستہ میں دن کوروزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑار ہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے ہوان چلا چلا کر کہدرہا ہے کہ اے عیناء مرضیہ تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا کہ شاید یہ مجنوں ہوگیا ہے میں نے اسے بیاکر یو چھا کہ بھائی کے پیار ہے ہواور عیناء مرضیہ کون ہے تو اس نے ساری کیفیت بیان کردی

کہ میں پچھ غنودگی کی کا حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہاعینا ءمرضیہ کے

پاس چلو میں اس کے ساتھ ساتھ ہولیا وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ نہر
حاری ہے پانی نہایت صاف وشفاف ہے۔ نہر کے کنار بے نہایت حسین حسین لڑکیا ہیں کہ
زیورولباس گراں بہا ہے آراستہ و پیراستہ ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئیں اور
آپس میں کہنے گیس کہ یہ عینا ءمرضیہ کا خاوند ہے، میں نے سلام کرکے بوچھاتم میں سے
عینا ءمرضیہ کونی ہے؟

انہوں نے کہا کہ ہم تواسکی لونڈیاں باندیاں ہیں وہ تو آ گے ہے۔ میں آ گے گیا توایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ وذا نقہ دار دودھ کی نہر بہتی دنیھی اوراس کے کنارے بھی پہلی عورتوں سے بھی زیادہ حسین دیکھیں انہیں دیکھے کرتو میں مفتون ہو گیاوہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ بیعینا ءمرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے بوچھاوہ کہاں ہے؟ کہاوہ تو آ گے ہے۔ ہم تو اس کی خدمت کر نیوالی ہیں تم گھر جاؤ میں آ گے گیا تو کیا دیکھا ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہےاوراس کے کنارےایی حسین وجمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہانہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھی بھلاد یا۔ میں نے ان سے سلام کرکے یو چھاعینا ءمرضیہ کیاتم میں ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں تونہیں ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں وہ آگے ہےتم آ گے جاؤ۔ میں آ گے گیا تو ایک تیسر ی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے عور توں نے پیچھلی سب عورتوں کو بھلادیا میں نے ان سے بھی سلام کر کے یو چھاعینا ءمرضیہ کیاتم میں ہے؟ انہوں نے کہاا ہے ولی اللہ ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں تم آ گے جاؤ۔ میں آ گے چلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سپیدموتی کا خیمہ ہے اور اس کے درواز سے پر ایک حسین لڑکی کھٹری ہے اور وہ ایسے عمدہ عمدہ زبور ولباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک مجھی نہیں و کیھے۔جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمہ میں یکار کر کہا اے عینا ءمرضیہ تمہار خاوندآ گیا۔ میں خیے کے اندر گیا ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اس پر عیناء مرضیہ جلوہ
افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی مفتون ہوگیا اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا اے ولی اللہ اب
تمہارے یہاں آنے کاوقت قریب آگیا میں دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگالوں اس نے کہا
تمہروابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں حیات دنیوی باقی ہے آج رات اِنشاء اللّهُ تم
یہیں روزہ افطار کروگے، میں یہ خواب دیکھ کرجاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے مہز ہیں۔
شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری با تیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ ڈیمن کا ایک گروہ آیا اور اس
لڑے نے سبقت کر کے ان پرحملہ کیا اور نوکا فروں کو مار کر شہید ہوگیا۔ جب وہ شہید ہوا تو میں اس
کے پاس آیا دیکھا تو خون میں انت بت ہے اور قبقہہ مار کر خوب بنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ
گزری تھی کہ طائر روح قفس عضری سے پرواز کرگئی۔ (نزمۃ البسا تین ہشم الادلیاء جلد اول سفہ

۸۳/۸۳ رامام جلیل برنبل ابی فرعبدالله این اسعد یمنی یافق) اُمّت مجمد میه علیصلی کے بعض افر ادکود نیا میں جنت کی خوشتخبری مل گئ

چونکہ ان حضرات کے بارے میں ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی ارشاد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنتی ہونے کی خوش خبری دی تھی اس لئے ان کو عشرہ مبشرہ (بیتی دس جنتی) کہا جاتا ہے اور اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور کسی صحابی مجلسی ہونے کی خوش خبری نہیں دی گئی کیونکہ ان کے علاوہ اور بہت سے حضرات کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی

فر ما یا ـ مثلاحصرت عکاشه بن محصن کو اور حضرت فاطمه اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو اور حضرت ابوطلحه کی بیوی کواور حضرت عبدالله بن سلام کواور حضرت ثابت بن قیس وغیره جم کو رضی الله عنهم اجمعین وجعلنامن رفقائهم (فضائل امت محمه بیسلی الله علیدسم)

ملائكه كى طرف سے اہلِ ايمان كيلئے بوقتِ انقال جنت كى خوشخرى:
اہلِ ايمان كواس دنيائے فانی سے رضی كے وقت (تسلی كی غرض سے) ملائكہ جنت كى خوشخرى سنائے ہیں، جیسا كہ قرآن كريم میں ارشاد ہے: {آلَّ بِلِينَ تَتَوَقَّاهُمُ اللّهُ كَافُهُمُ اللّهُ كَافُهُمُ اللّهُ اللّهُ كَافُهُمُ اللّهُ كَافُهُمُ اللّهُ اللّهُ كَافُهُمُ اللّهُ اللّهُ كَافُهُمُ اللّهُ اللّهُ كَافُهُم اللّهُ عَلَيْكُم اُدخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعَلَّمُونَ } (ا)

ترجمہ: (وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم کرتے تھے)

ترجمہ: (جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے، پھرای پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے ہوئے آتے ہیں کہتم پچھ بھی اندیشہ اورغم نہ کرو، (بلکہ )اس جنت کی بشارت س لوجس کاتم سے وعدہ کیا گیاتھا، تمہاری ونیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کوتمہارا جی چاہے اور جو پچھتم مانگؤ سب تمہارے لئے [جنت میں ] موجود ہے، ففورورجیم (معبود) کی طرف سے بیسب پچھ بطورمہمانی کے ہے)

## ملائكه كاجنت ميں اہلِ ايمان كے ساتھ تعلق:

ملائکہ کاانسان کے ساتھ تعلق اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ تعلق آخرت میں بھی برقر ارر ہیگا، چنانچہ ملائکہ جنت میں اہلِ ایمان سے ملاقات کیلئے ان کے گھروں میں آیا کریں گے اوران کے ساتھ میل جول اور دعاءوسلام کاسلسلہ بھی ہوگا۔

چنانچة ﴿ آن كَرَيمُ سُ ارشَاءِ ٢٠٠٤ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءُ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِثَارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَيَنْدَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الْكَادِ جَنَّاتُ عَنْنٍ يَّنْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيًّا يَهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَنْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُم فَنِعُمَ عُقْبَىٰ الْكَادِ)

ترجمہ: (اوروہ اپنے رب کی رضامندی کیلئے صبر کرتے ہیں،اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں،اور جو پچھ ہم نے انہیں دےرکھا ہے اسے چھے کھلے خرچ کرتے ہیں،اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں،ان ہی کیلئے عاقبت کا گھرہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں بینودجا ئیں گے اوران کے باپ وادوں اور بیویوں اوراولا دمیں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے،ان کے پاس فرشتے ہر ہر درواز کے باپ وادوں اور اولا دمیں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے،ان کے پاس فرشتے ہر ہر درواز کے سے آئیں گے، کہیں گے کہم پرسلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا )

# ملائکہ کے چنداوصاف وخصوصیات:

ملائکہ کے چنداد صاف اور خصوصیات ہیں جن کی بناء پروہ انسانوں اور جنوں سے مختلف ومتاز ہیں،اس بارے میں تفصیل درجِ ذیل ہے:

ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، یعنی اللہ سجانہ و تعالی نے انہیں نورسے پیدافر مایا ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے: (وَخُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُور )

یعنی ملائکہ نورسے پیدا کئے گئے ہیں۔ (جبکہ انسان کوئی سے اور جنوں کوآگ سے پیدا کیا گیاہے) ملائکہ کاحقیقی مسکن آسانوں میں ہے، زمین پروہ محض اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مختلف احکام کی تعمیل اور تکوینی امور سے متعلق اپنے فرائض کی انجام دہی کیلئے آتے ہیں۔ مختلف احکام کی تعمیل اور تکوینی امور سے متعلق اپنے فرائض کی انجام دہی کیلئے آتے ہیں۔ ملائکہ تمام مادی ضروریات سے بالاتر ہیں، لہذاوہ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں تا نہ سوتے ہیں۔ 'نہوہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی اولا دہوتی ہے۔

### ملائكہ تمام حیوانی ضرور یات وشہوات سے یاک وصاف ہیں

ملائکہ تذکیرو تأنیث ( یعنی جنس کی تحدید ) سے بالاتر ہیں۔ کفارِ مکہ ملائکہ کوالٹد کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پران کے اس لغوو باطل عقیدہ کی تر دیدونخالفت کی گئی ہے۔

ملائکہ کو القد سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حسب خواہش وضر ورت مختلف قسم کی شکلیں اپنانے کی قدرت عطاء کی گئی ہے۔ چنانچ چھنرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ انسانی شکل میں معزز مہمانوں کے روپ میں آئے(۱) حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے(۲) حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ملائکہ خوش شکل نو جوانوں کے روپ میں میں آئے(۳) حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اکثر حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے(۴)'' حدیث جبریل علیہ السلام انسان میں میں وار دہوئے جس کا لباس انتہائی سفید اور صاف سخر اتھا، علیہ السلام کے بارے میں میں تیز کرہ ہے کہ وہ ایسے انسان کی شکل میں وار دہوئے جس کا لباس انتہائی سفید اور صاف سخر اتھا، بال خوب سیاہ ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا الْحَاعِتِ وَفَرِ مَا نَبِرُ دَارِى اور احكامِ اللَّهِ كَ تَعْمِلُ مِنْ مَشْخُولَ رَجِعَ بَيْنِ اور كِهِمِي اللَّهُ كَى نافر مانى نهين كرتے ، جيسا كه قرآن كريم مين ارشاد ←: {لَا يَغْضُونَ اللَّهُ مَا أَمَرٌ هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

ترجمہ:(انہیں جو عظم اللہ تعالیٰ دیتاہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے ، بلکہ جو عظم دیاجائے بجالاتے ہیں)

ملائكه كسى تقالوث ياستى وغفلت كے بغير مسلسل الله سجانه و تعالى كى عبادت اور تبيح ميں مشغول رہتے ہيں، جيسا كه قرآن كريم ميں ارشاد ہے: {ومن عِندَكَةُ لَا يَستَك بِرُونَ عَن عِبَاكَةِ مِ وَنَ يُسَيِّحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَغَتُرُونَ} عِبَاكَيَةِ وَلَا يَستَحسِرُ ونَ يُسَيِّحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَغَتُرُونَ}

ترجمہ: (اورجو(فرشنے)اس(اللہ)کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں ،وہ دن رات نبیج بیان کرتے ہیں اور ذراہمی مستی نہیں کرتے )

نيزارشاد - : (إنَّ الَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَا يَستَكِيرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسجُدُونَ}

تر جمہ: (یقیناجو تیرے رب کے نز دیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اوراس کی یا کی بیان کرتے ہیں اوراس کو سجدہ کرتے ہیں )

اى طرح ارشاد -: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُواْ فَالَّذِينَ عِنْدَرَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِاللَّيلَ وَالنَّهَارِ وَهُم لَا يَسأَمُونَ}

ترجمہ:(پھربھی اگریہ کبروغرورکریں تو (فرشتے)جوآپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تورات دن اس کی تبیج بیان کررہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے)

نیزارشادہ: {وَتَرَیٰ الْمَلَائِکَةَ مِّمَاقِین مِنْ حَولِ الْعَریْس یُسَیِّحُونَ بِحَهیا رَیِّهِم } (۱) ترجمہ: (اورتوفرشتوں کواللہ کے عرش کے اردگر دحلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و بیچ کرتے ہوئے دیکھے گا)

ملائكه كوالله سبحانه وتعالى نے انتہائی طاقتور مخلوق بنایا ہے

جیما کہ ارشادہ:{عَلَّمَهُ شَدِیدُالقُویٰ(۲) ترجمہ:(اسے پوری طاقت والے (فرشتے(نے سکھایاہے) نيزارشاد : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسِكُم وَأَهلِيكُم نَاراً وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد}

ترجمہ; (اے ایمان والو!تم اپنے آپ کواورا پنے گھر دالوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ،جس پرسخت دل مضبوط فر شتے مقرر ہیں۔

نیزرسول الندسان اینج نے ایک بار جبر مل علیہ السلام کودیکھا کہ ان کے چھسو پر ہیں ملائکہ انتہائی حیاد ارمخلوق ہیں ، جبیبا کہ رسول الندسان الآئیا کے اس ارشاد سے واضح ہے جس میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ: (اَلاَ اُستَحِی مَن رَجُل تَستَحِی مِنهُ البَلَائِگَة)

ترجمہ: (میں اس شخص سے کیوں نہ شر ماؤں جس سے فرشتے بھی شر ماتے ہیں)

ملائکہ کواللہ ہجانہ وتعالی نے انہائی حسین وجمیل مخلوق بنایا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں مذکوراس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پرنظر پڑتے ہی عورتوں کا انہائی بدحواس و بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ لینے اور حضرت یوسف علیہ السلام کوکسی فرشتے سے تشبیہ دینے کا تذکرہ ہے (۱) اور پھر قرآن کریم میں الند سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس بات کی تر دید کی بجائے اسے بطور' شبیت وتقریر' بیان کیا گیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ومبہوت ہوکر عورتوں کا آئیس فرشتے سے تشبید دینا گویا بالکل ورست تھا، اور اس سلسلہ میں وہ کمل حق بجانب تھیں (یعنی فرشتے سے تشبید دینا گویا بالکل ورست تھا، اور اس سلسلہ میں وہ کممل حق بجانب تھیں (یعنی فرشتے واقعی انتہائی حسین وجمیل ہی ہواکرتے ہیں)۔

#### ملائكه پرايمان كےفوائدوثمرات:

ملائکہ پریقین وایمان درحقیقت نبوت ورسالت کی'' سند'' کی مضبوطی واستحکام پریقین وایمان میں اضافہ وتقویت کا باعث ہے، کیونکہ التدسجانہ وتعالیٰ کی جانب سے حضرات ا نبیاء ورسل علیهم الصلاۃ والسلام کی طرف تبلیغِ وحی کافریضہ بیہ ملائکہ بی انجام دیتے ہیں،جبکہ بیہ ملائکہ انتہا کی بلیش کے ارتکاب سے ملائکہ انتہائی امانت ودیانت سے متصف اور ہرفتنم کی خیانت ملاوث یا کمی بلیش کے ارتکاب سے مکمل پاک وصاف اور مبر اومنزہ ہیں، بلکہ خود اللہ سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں حضرت جبریل علیہ السلام کو''امین''کے نام سے یا دکیا گیا ہے۔

الله سبحانه وتعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کامله سے ملائکہ جیسی عظیم الثان مخلوق کو پیدافر مایااور پھرانہیں مختلف قسم کی ذمہ داریاں سونپ دیں ،اس بارے میں غور دفکر یا بالفاظِ دیگر'' ملائکہ پریقین وایمان'' در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت' قدرت' اور حکمت پریقین وایمان میں اضافہ وتقویت کا باعث ہے۔

ملائکہ پریقین وایمان کی وجہ سے اہلِ ایمان کوسکون واطمینان اورتسلی کا حساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے مختلف قسم کی آفات وشرور سے اہلِ ایمان کی حفاظت کیلئے مختلف فرشتے مقرر قرمار کھے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس لطف واحسان کی وجہ سے اہلِ ایمان کے دلے جذبہ تشکروا متنان سے لبریز ہوجاتے ہیں۔

ملائکہ پریقین وایمان کی وجہ سے اہلِ ایمان کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ احساس جاگزیں رہتاہے کہ ان کے اقوال وافعال کو محفوظ کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ ہمیشہ ملائکہ موجود ہیں، لہذا کسی برائی کاار تکاب کرتے ہوئے آئہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ نیز ملائکہ کے قرب کے احساس کی وجہ سے آئہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ وہ اس انتہائی مکرم ومحتر م اور معزز ترین مخلوق کے ساتھ ادب واحتر ام کارویہ ابنائیں، اور ہرائی بات یا ایسے مل سے اجتناب کریں جوان فرشتوں کیلئے ایذاء و تکلیف کا باعث ہو۔

ملائکہ پریقین وائیان نیزان کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت واطاعت اور شبیح وتخمید کی وجہ سے اہلِ ایمان کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت واطاعت کا اہتمام نیز معصیت سے بیچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ملائکہ چونکہ ایل ایمان کیلئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء واستغفار میں مشغول رہتے ہیں اس لئے اہلِ ایمان کی ہمیشہ بیہ خواہش وکوشش رہتی ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ اور صفاتِ حمیدہ کواپنا نمیں، نیز معاصی ومنکرات سے کمل اجتناب اور کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ اس طرح وہ خود کواس قابل بناسکیں کہ ان کے تن میں ملائکہ کی دعاء قبول ہوسکے اور انہیں دونوں جہانوں میں اس کے تمرات و برکات نصیب ہوسکیں۔

مساجد نیزعلمی حلقات ومجالسِ ذکر میں ملائکہ کی حاضری وموجودگی کے بارے میں یقین وائیمان کی وجہ سے اہلِ ایمان مساجد نیزعلمی حلقات اورمجالسِ ذکر میں حاضری کی خوب پابندی اورا ہتمام کرتے ہیں، تا کہاس طرح انہیں ملائکہ جیسی مقرب ومعزز ترین مخلوق کی صحبت و منشینی کا شرف حاصل ہوسکے۔(اسادی عقائد)

ادھورا بچہ ماں باپ کوجنت میں لے جانے کے لیے جھکڑ اکرے گا

حضرت علی سے روایت ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبرادھورا گرا ہوا بچپہ (بھی) اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کردیئے ہوں گے، اس بچ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے نچے! جواپنے رب سے جھگڑ رہا ہے اپنے مال باپ کو جنت میں داخل کرد ہے، لہٰذاوہ اپنے ناف کے ذریعہ کھینچنا ہواان کو جنت میں داخل کردے گا۔ (این ماجہ)

ا پیخ کسی عزیز کی موت پر صبر کر لینا اور الله سے تواب کی امید کر لینا تو بڑے مرتبہ والا کام ہے، لیکن کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینا بھی بڑے مرتبہ کی بات ہے۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب مَنْ عَزِّى ثَكْلَى كُيسَى بُرُدًا فِي الْجَنَّةِ - یعن جس نے کسی ایسی عورت کو تسلی دی جس کا بچید کم ہو گیا ہویا مر گیا ہوتو اس کو جنت میں چادریں پہنائی جائیں گی۔ یعنی جنت میں داخل ہوکریی شخص وہاں کے لباس سے متمتع ہوگا۔ جَعَلَنَا اللّٰهُ مِنْهُمَّہُمَ۔

فائدہ: یہاں تک جو متعدد احادیث کا ترجمہ لکھ گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے دنیادی تکالیف اور مصائب اور امراض و آلام سب نعمت ہیں ، ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ورجات باند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوجانے کی وجہ سے برزخ اور روز قیامت کے عذاب سے حفاظت ہوجاتی ہے۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ صبر وشکر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے چلیں اور اللہ تعالی سے قواب کی بہت زیادہ پختہ امید رکھیں اور یقین جانیں کہ ہمارے لیے صحت و عافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف ہو گیا ور ثواب عافیت بھی جی خیر ہے اور دکھ تکلیف بھی بہتر ہے ، اصل تکلیف تو کا فرکو پہنچتی ہے۔ تکلیف اور مرض کی عرفی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض کی محمد نہیں ہے۔ اس کا میہ مطلب بھی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض کی دعا کہ بین اور کر تے رہیں اور تکلیف بھی چھی جاتے تو صبر میں ثواب ہے ، شکر میں بھی ثواب ہے ۔ سوال تو عافیت ہی کا کریں اور کر تے رہیں اور تکلیف پہنچ جائے تو صبر کریں ۔

بہت سے لوگ جو آرام وراحت اور دکھ تکلیف کی حکمت اور اس کے بار سے میں قانون الہی کونہیں جانتے ، بے تکی باتیں کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمان قوم ہی پر آ پڑتی ہیں بھی کہتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمان قوم ہی پہتے ہیں کہ البدتعالی نے غیروں کوخوب نواز ا ہے اور اپنے کوفقر و فاقہ اور دوسری مصیبتوں میں رکھا ہے۔ حالاں کہ اپناہونے ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو تکالیف میں مبتلا فر ما یا جاتا ہے ، تا کہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ در جات بلند ہوں اور آخرت میں گناہوں پرسزا نہ ہو، در حقیقت یہ بہت بڑی معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں اور آخرت میں مبتلا کر کے آخرت کے عذاب شدید سے بچا دیا

جائے اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی تعت نہیں ملنی ، کوئی آرام نصیب نہیں ہونا بلکہ ان

کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے اس لیے ان کو دنیا زیادہ دے دی جاتی ہے اور ان پر
مصیبتیں کم آتی ہیں ، اگر کسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا ہے تو اس کاعوض اس

دنیا میں دے دیا جاتا ہے تا کہ آخرت میں اسے ذراسی خیر اور معمولی سا آرام بھی نہ ملے اور
اہدالا با دہمیشہ دوز خ میں رہے۔

اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحيوة الدنيا، وفي روايه اماترضي ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر بن الخطاب كما عند البخاري ومسلم.

اس کے بہال وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرنا چاہیے اور تواب پختہ کی امیدر کھیں۔ آپ
کی صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر پیغام بھیجا کہ ضرور ہی تشریف لا کیں۔ آپ روانہ
ہوئے اور آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ مقاذبن جبل الی بن کعب رضی القد تعالیٰ عنہ، زید
بن ثابت اور دیگر چند حضرات سے جب آپ وہاں پہنچ تو بچہ آپ کے ہاتھوں میں دے
دیا گیا، جو جان کنی کے عالم میں تھا۔ بچہ کی حالت خود دیکھ کر آپ کی دونوں آ تکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے، حضرت سعد بن عبادہ شنے عرض۔ کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکیا
بات ہے؟ (آپ رور ہے ہیں؟) آپ نے فرمایا، بیرونا اس صفت رحمت کی وجہ سے ہواللہ یاک نے اپنے بندول کے دلوں میں پیدافرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر
جواللہ یاک نے اپنے بندول کے دلوں میں پیدافرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر
حرفرما تا ہے۔' (مشکوٰۃ عن ۱۵۰۰ نر بخاری و سلم)

تشریح :حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اول تواپنی صاحبزادی کو پیغام بھیجا کہ بچہ کی و فات پرصبر کریں اورالله پاک کی طرف سے ملنے والے اجروثواب کا پختہ یقین رکھیں ، اور ساتھ ہی ساتھ صبر دلانے والامضمون بھی بتایا کہ بندہ کا کوئی چارہ نہیں ، نہکوئی دم مارنے ک مجال ہے، اللہ نے جو پچھ دیا وہ اس کی ملکت ہے اور جو پچھاس نے واپس لیا دہ بھی اس کا ہے۔ اگر دینے والا اپنی ہی چیز واپس لے لے اس میس کسی کواعتر اض کا کیا موقع ہے۔

خصوصاً جب کہ لینے والا اپنی چیز لے رہا ہے اور لینے کے ساتھ بہت بڑے اجروتواب کا وعدہ بھی فرمار ہاہے۔خواہ مخواہ بے مبری کر کے اپناتواب کھونا اور خدائے پاک کوناراض کرنا بہت بڑی نادانی اور کم عقلی ہے، جب آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی تو آپ تشریف لے گئے، بچہ کواٹھا یا تو مبارک آٹھوں سے آنسوجاری ہو گئے، یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ "کوتجب ہوا اور بے ساختہ بول پڑے کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رور ہے ہیں؟ حالاں کہ آپ تو صبر کی تقین فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا بید ونا آجانا غیر اختیاری امر ہے جورحم دل ہونے کی دلیل ہے، اس پر نہ مواخذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر موافی ہوئے والی ہا کہ بی خواتی کی دلیل ہے، اس پر نہ موافذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر موافی اللہ علیہ کی دلیل ہے، اس پر نہ موافذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر موافی اللہ علیہ کی دلیل ہے، اس پر نہ موافذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر موافی اللہ علیہ کی دلیل ہے، اس پر نہ موافذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر کی دلیل ہے، اس پر نہ موافذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر کی دلیل ہونے کی دلیل ہا کہ اس پر نہ موافذہ ہے نہ بی خلاف صبر ہے۔ (تخد خواتین - یونیکوؤ - غیر کیا کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کا موانی کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کو کھونیا کو کھونی کی دلیا ہونے کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کو کی دلیل ہونے کہ دلیل ہونے کہ کیا کہ دلیل ہونے کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے کو کھونی کی دلیل ہونے کی دلیل ہونے

#### جنت کی ہوا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے توعرش عظیم کے بنچے سے سفیرہ نا می ہوا چاتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دکش آ واز ہوتی ہے کہ اس ہے بہتر آ واز کسی نے نہ تن ہوگ ۔ حوریں اللہ عز وجل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یااللہ! ایسے بندوں میں سے ہمار سے شو ہر مقرر فرما، پس رمضان المبارک کے روز ہ داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کوان حوروں میں سے حور نہ طے۔ ان کے واسطے سرخ یا قوت سے بناہوا ایک تخت ہوگ جس کوان حوروں میں سے حور نہ طے۔ ان کے واسطے سرخ یا قوت سے بناہوا ایک تخت ہے ، ہر تخت برسر فرش اور ہر تخت کے خوان مختلف قتم کے کھا نوں سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ یہ سب نہتیں روزہ داروں کے لئے ہوں گی اور بیان نظیوں کے علاوہ ہوں گی جوروزہ دار نے رمضان شریف میں کیس۔ (خطبت رمضان جلدادل مؤلف کیم ادریں حبان رحی

#### جنت کے درواز ہے کھل جاتے ہیں

رمضان کیا آتا ہے رحمت وجنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کو تالے پڑ جاتے ہیں۔ نیز شیطان کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کوخوشخبری سناتے ہوئے فر مایا رمضان کا مہینہ آگیا ہے جو بہت ہی با ہر کت مہینہ ہے ، اللہ عز وجل نے اس کے روز ہے تم پر فرض کئے ہیں ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ، سرکش شیاطین کوقید کر دیا جاتا ہے اوراس میں ایک رات ہے جس کوشب قدر کہا جاتا ہے جو ہزار مہینوں سے زیا دہ فضیلت رکھتی ہے۔ (خطبات رمضان جلدادل مؤلف کیم ادریں حبان رحیمی)

## جنت کی وسعت متعلم

ارشاد: جنت میں اتنی وسعت ہے کہ سب سے ادنی مسلمان کوبھی دنیا سے دس گناہ رقبہ جنت ملے گا، نیز وہاں خدام اور اسباب تنعم بھی اس کثرت سے ملیس کے کہ تمام مکان پُر ہوگا، جن سے جی بالکل گھبرائے گا نہیں بلکہ جی خوب لگے گا۔(از بھیم الامت حضرت مولانا انٹرف علی تھانوی صاحب )

#### خاتون جنت کی محفل عقد آسان پر

شیر خدا کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کے اظہار پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا اور فاطمہ کا اللہ علیہ وسلم نے تیرا اور فاطمہ کا عقد آسان میں باندھ ویا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس کے بہت سے چہرے اور بال و پر تھے ہسلام کہا اور کہا: ابشر بجمع وطہارة النسل میں نے سوال کیا: اے ملک! ابشارت اور طہارت نسل سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا

میں سطائیل فرشنہ ہوں، قوائم عرش میں سے ایک پر موکل ہوں مجھے خدا تعالیٰ نے آپ تک خوشخبری پہنچانے کی اجازت فر مائی اور یہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔انہوں نے سلام کیا اور جنت کے ریشم سے سفیدرشیم کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لائے ،جس پر نور سے دوسطریں لکھی ہوئی تنصیں ۔ میں نے یوچھا: اے جرئیل! بیرخط ہے، اس مکتوب کامضمونکیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! حق تعالیٰ نے آپ کومخلو قات سے منتخب فر ما یاا ور آپ کیلئے ایک سائقی چنا حضرت فاطمہ کوا ہے دیں۔ اور اسے اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ میں نے یو چھا بیا کون شخص ہےجس کےجسم پرمیری اخوت کی خلعت چست و درست بیٹھی ہے؟ عرض کیا: آپ کے چیا کا بیٹاعلی ہیں جن کا نکاح حق تعالٰی نے آسان پراس طرح با ندھا کہ تمام بہشتوں کو حکم دیا که وه آ راسته و پیراسته بهوجا نمیں اور حوروں کو دحی جیجی که وه زیورات سے مزین بهوجا نمیں ،شجر هُ طو ٹیٰ کو حکم ہوا کہ وہ پتوں کے بجائے خلعت فاخرہ پہنیں پھر حکم فرمایا کہ آسانوں کے فرشتے چوتھے آسان میں بیت المعمور کے نز دیک جمع ہوجائیں اور وہمنبر وجومنبر کرامت سے موسوم ہے اورآ دم علیہالسلام نے اس پرخطبہ پڑھا ہے وہ نور سے ترتیب دیا ہوامنبر ہے ، بیت المعمور کے سامنے رکھا۔ پھرحق تعالی نے جس کا نام'' احیا'' کووحی جیجی۔اس نے منبریر آ کرخدائے تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ،فرشنوں میں فصاحت و بلاغت ،لطا نُف نطق اورحسن صورت میں کوئی بھی اس کے برا برنہیں۔اس کی خوش گفتاری اور حسن صوت سے آسان جھو منے لگے۔

پھرحق سجانہ تعالی نے مجھ جبرئیل کی طرف وحی بھیجی کہ اے جبرئیل! میں نے اپنی بندی فاطمہ بنت مجمد کا عقد اپنے بندے علی بن ابی طالب سے باندھ دیا ہے تو بھی ملائکہ کے درمیان اس انعقاد کو متحکم کر میں نے بھی خدائے تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کی تا ئید میں ان کا نکاح باندھا اور فرشتوں کو ان کے ارشاد کے مطابق اس کی تا ئید میں ان کا نکاح باندھا اور فرشتوں کو ان سے فرشتوں کو ان سے سے میں ہم کے مکر سے پر لکھ کرفرشتوں کی گواہی سے

اسے مضبوط کیا اور آپ کی خدمت میں لا یا۔خدائے تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں پھر مشک سے اسے مہر لگا کر جنت کے خاز ن رضوان کے سپر دکروں۔ جب سے عقد مبارک منعقد ہوگیا توحق تبارک تعالی نے درخت طوبی کو حکم دیا کہ اپنے زیورات اور لباسہائے فاخرہ کو نچھا در کرے اور فرشتے ،حوریں، غلمان و دلدان ان کی لوث لے جائیں اور ایک دوسرے کو ہدایا اور تحا نف باتی رہیں گے بھر حق ایک دوسرے کو ہدایا اور تحا نف باتی رہیں گے بھر حق تحالی نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اس عقد از دواج کی خوش خبر کی سناؤں اور ہد میتبر یک بیش کروں۔ آپ بھی ان کو دو مبارک بیٹوں جو دنیا وآخرت میں طاہر و فاضل ہیں کی بشارت دیجئے۔ پھر آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: اے ابوالحن! خدا کی قشم! جبر کیل دیجئے۔ پھر آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: اے ابوالحن! خدا کی قشم! جبر کیل علیہ السلام نے ابھی آسان کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے ملکوت میں اڑنے علیہ السلام نے ابھی آسان کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے ملکوت میں اڑنے جا تھو ، سجد کے لئے نہیں کھولے تھے کہ تم نے دروازہ کھنگھٹا یا۔ فرمان خداوندی نازل ہو چکا ہے اٹھو ، سجد چلیں اور مجلس عام میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد دی افزاد ہو کیا ہے اٹھو ، سجد چلیں اور مجلس عام میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد در تا اللہ قائد تا اللہ تا میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد دی الفزاد تا اللہ قائد تا اللہ تا میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد دی الفزاد تا اللہ قائد تا اللہ تا اللہ تا میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد دی الفزاد تا اللہ تھا کو تا میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد دی الفزاد تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا کہ تا کہ تا تھا کہ تا کہ تا میں سے مبارک عقدانجام دیں۔ (معادیۃ الند قائد دی الفزاد تا اللہ تا تا کہ تا

## عفت و پاکدامنی

عَنَ آئِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهَ أَنِ هُمَا: قُمْ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأْذِنَابٍ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ مِنْهَانِ أَمْ النَّارِ لَمْ اَرْهُمَا: قُمْ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأْذِنَابٍ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَمِيْلاَتٍ مَا يُلاَتٍ رُوُسِهِنَّ كَاسِمَةِ النَّاسِ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَمِيْلاَتٍ مَا يُلاَتٍ رُوُسِهِنَّ كَاسِمَةِ النَّهُ النَّاسِ وَنِسَاءً كَاسِمَةً وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لِيُوجِدُا مِنْ الْبَخْتِ الْبَائِلَةِ لاَ يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لِيُوجِدُا مِنْ الْبَخْتِ الْبَائِلَةِ لاَ يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لِيُوجِدُا مِنْ الْبَخْتِ الْبَائِلَةِ لاَ يَدْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لِيُوجِدُا مِنْ الْبَخْتِ الْبَائِلَةِ لاَ يَدُخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَهَا لِيُوجِدُا مِنْ الْبَائِلَةِ لاَ يَذْمُنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ترجمہ:''حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ سلم نے فر مایا جہنمیوں کی دوقسموں کومیں نے اب تک نہیں دیکھا۔ایک الیبی قوم ہوگی جس کے ساتھ گائے کے دم کی طرح کوڑ ہے ہوں گے، جن سے لوگوں کو مارر ہے ہوں گے۔ دوسری فتسم ان نیم بر ہندعور توں کی ہوگی جن کی طرف لوگ مائل ہوں گے اور وہ لوگوں کواپنی جانب مائل کریں گی ان کے سراونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پاسکیں گی۔ حالانکہ اس کی خوشبود ور دراز سے محسوس کی جائے گی'۔

#### کنواری لڑ کی کی وفات

صدیث پاک کامفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری کڑی مرجاتی ہے، ماں باپ کے گھر رہتی تھی، فوت

ہوگئ تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو شہدا کی قطار میں گھڑا کریں گے اس لئے کہ یہ کنواری تھی، یہ

ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی، اس نے اپنی عزت وعفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں

ویکھا تھا وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کرانسان کونصیب ہوتے ہیں، چونکہ یہ محروم رہی

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی کردی کہ اس کو شہید آخرت کا درجہ دے دیا، دنیا میں تو شہید

نہیں کہیں گے گر قیامت کے دن اللہ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔

خضرت مریم و آسید ملیجا السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں شاوی

حضرت مریم و آسید ملیجا السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں شاوی

حدیث ضعیف اور بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

زوجیت میں آپ کی از واج مطہرات کے علاوہ مریم بنت عمران وکلثوم اخت موٹی اور آسی فرعون

زوجیت میں آپ کی از واج مطہرات کے علاوہ مریم بنت عمران وکلثوم اخت موٹی اور آسی فرعون

کی بیوی بھی آئیں گی۔

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعائشة: أشعرت أن الله عز وجل زوجنی فی الجنة مريم بنت عمر ان، و كلثوم أخت موسی، وامر أقافر عون - (أنجم الكيرللطبر اي، داراحياء التراث العربي ٨ /٢٥٨، تم : ٨٠٠١، تم الزوائد، دارالكت العلمية بيروت ٩ /٢١٨) الكيرللطبر اي، داراحياء التراث لعربي ٨ /٢٥٨، تم : ٨٠٠١، تحق الزوائد، دارالكت العلمية بيروت ٩ /٢١٨) وجاء في بعض الآثار: أن مريم وآسية زوجا رسول الله ﷺ في الجنة. (روح المعاني، سورة التحريم: ١٣جز: ٢٨، مكتبه زكريا ١٩٥٠، تقسير ابن كثير/٢٩٠، سورة التحريم)

وأخرج الطبرانی عن سعد بن جنادة، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله زوجنی فی الجنة بنت عمران، وامرأة فرعون، وأخت موسی-(الدرالمخور، سورة الخريم: ١٢، داراللت المعلمة ، بيروت ٦ / ١٥٣ م الكبرللطبرائي، داراحياء التراث العري ٦ / ٥٢٨، قم: ٥٢٨٥) بينيول كي يرورش اورشا دى وخول جنت كا ذر لعه

جس مسلمان کی بھی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پرخرج کرتا ہوتی کہ ان کی شادی کراو ہے یا وہ مرجا نمیں وہ باپ کیلئے دوزخ کی آگ کے آگے جاب ہوں گی، کسی نے عرض کیا اگر دو بیٹیاں ہوں ان کا بھی بہی تھم ہے۔ (خرائطی ،طبرانی) میں اور وہ عورت جس نے شادی اور زیب وزینت کوترک کردیا ہو، جو جاہ ومنصب والی ہواور حسن و جمال کی ما لکہ ہواس نے اپنے آپ کو بیٹیوں کی تگہداشت کیلئے روک لیا ہو، جی کہ بیٹیوں کی تگہداشت کیلئے روک لیا ہو، جی کہ بیٹیوں کی تگہداشت کیلئے روک لیا ہو، جی کہ بیٹیوں کی تگہداشت کیلئے روک لیا ہو، جی کہ بیٹیوں کی تگہداشت کیلئے روک لیا ہو، جی کہ بیٹیوں کی شادی ہوجا ہے یا مرجا نمیں وہ عورت جنت میں میر سے ساتھ یوں ہوگی جیسے بیدوا نگلیاں۔ (خرائطی) جس شخص نے ایک بیٹی کی شادی کرائی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر بادشا ہت کا تاج سجا نمیں گے۔ (ابن شاہین) جس شخص نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا تو ہوں کی پرورش کی حتی کہ ان کی شادی کرادی یا وہ انہیں چھوڑ کرخود مرگیا میں اور وہ بہنوں یا تین کی پرورش کی حتی کہ ان کی شادی کرادی یا وہ انہیں چھوڑ کرخود مرگیا میں اور وہ بہنوں یا تین کی پرورش کی حتی کہ ان کی شادی کرادی یا وہ انہیں چھوڑ کرخود مرگیا میں اور وہ جت میں یوں ہوں گے جیسے بیدوانگلیاں۔ (ابن حان)

جس شخص نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو خالاؤں یا دو پھوپھیوں یا دو دادیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے بیددوانگلیاں۔اگروہ (عورتیں) تین ہوں تو بہاں کے لئے زیادہ باعث فرحت ہا گرعورتیں چارہوں یا پانچ ہوں اے اللہ کے بندو!اسے یا داسے قرضہ دوادراس کی مثال بنو۔ (طرانی)

جس شخص نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ان پرخرج کیاان کے ساتھ اچھا برتا و کیا یہاں تک کہ بیٹیاں اس سے بے نیاز ہو گئیں اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت واجب کردیتے ہیں الا یہ کہ وہ کوئی ایسائمل کردے جس کی مغفرت نہ ہو۔ کسی نے عرض کیا جس کی دو بیٹیاں ہو؟ ارشا دفر مایا: جس کی دو بیٹیاں ہوں اس کا بھی یہی تھم ہے۔ (خراکھی) جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہا اور ان کی دیکھ بھال کرتار ہاوہ جنت میں میر ہے ساتھ یوں ہوگا آ ہے نے چاروں انگیوں سے اشارہ کیا۔ (احمہ)

عَنْ آنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَبُ آنُ يَّبُسُطَ لَهُ فِي رِزِقِهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَبُ آنُ يَبُسُطُ لَهُ فِي رَبُولُ لِهِ فَلِيَصِلُ رَجْعَهُ حَفِرت الس رضى الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول صلی النه علیہ وسلم نے فر ما یا کہ جوکوئی ہے چاہی کہ اس کے رزق میں کشادگی ہواور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر رہیں یعنی آئی عمر دراز ہوتو وہ اہل قر ابت کے ساتھ صلہ رحی کریے کتنی اہم بشارت ہے صلہ رحی کرنیوالوں کیلئے۔ (از: حضرت مون ڈؤائز مَنْ مُحدادریں حبان رحیم)

# ﴿ مُوَلِف كَا تَعَارِف ﴾

نام : علاء الدين قاتم بن الحاج عافظ صبيب الله صاحب ولا دت و بييمائش : مقام و پوست : جَمَّلُرُ وا، تفانه جمال پور، وايا

گفشیام بور منطع در بهنگه بهار (اندیا) 847427

ابتدائى تعليم : ناظره، وحفظ، وقر اكت قرآن شريف : مدرسة عربية حسينيه حيلة من بيشكيمان وافية-

عر بی اول : جامعه قاسمیه شاهی مرادآ باد (یو بی )

عربي دوم ، سوم : مدرسه جامع معدامر و به (يوبي)

اعلى تعليم : عربي چېارم تا د ور وَ حديث دارانعلوم د ايو بند

فراغت

دوی ویتر رئیس ورحيه ومزة بفتني عدرسه حسينيشر يوردهن كوكن وبهاراششر

بعد شراغت مصروفیات حرمین شریفین کی زیارت اور عملی سرگرمیان : فریضهٔ اماست اورجده اروو نیوز کے لئے کالم نگاری

موجود ومصروفيات : خافقاه اشرنيه بإلى كى ذمددارى اورتصنيف وتاليف كمشاغل

# ﴿مؤلف كانعارف ﴾

تام : علاء الدين قاسى بن الحاج حافظ حبيب الله صاحب

ولا دت و پيدائش : مقام و پوست: جَمَّلُرُ وا، تقانه جمال پور، وايا

كنشام بورضلع در بهنگه بهار (اندیا) 847427

ابتدائی تعلیم : ناظره ، وحفظ ، وقر أت قر آن شریف: مدرسه عربیج سینیه چله مراه بادیولی -

عربي اول : جامعه قاسميه شاهي مراوته باو (يويي)

عربی دوم، سوم : مدرسه جامعه اسلامیه جامع متجدام و و به ( یو یی )

اعلى تعليم : عربي چېارم تا دور هٔ حديث دارالعلوم د يوبند

فراغت : سا٩٩١ء

درس وتدريس : درج وم تاجفتم : مدرسة حسينية شريوردهن كوكن مهاراششر

بعد قراغت مصروفیات حرمین شریفین کی زیارت اورعملی سرگرمیان: فریضهٔ امامت اورجده اردو نیوز کے لئے کالم نگاری

موجوده مصروفیات : خانقاه اشرنیه پالی کی ذمه داری اورتصنیف و تالیف کے مشاغل ۔